





حضرت علام حمولان المركم مولان المركم مركلة النالى مركم مركم مركم مركم مركم مركم مركم المركم مركم المركم ال

باہمام: سیدشاہ قراب الحق قادری منوصے مصطفوی دام ظلط

نائز جمعیت استاعت اهلسنت دنهٔ مسجد کافیذی بازاری راچی

# يخفيري افسانه بهدافاديت واجميت

عازش المستت علمروار مسلك اعلى حعرت رئيس التحرير موادع محد حن على صاحب تاورى رضوي مطرى وام علد كى زير تظركاب الدواب بلى بار ١٢٩١ يى اس وقت تائع يولى تمى جب الايرديدياك ويع قير متلدين دايد ك برود مائد و مايت الارال سن خوسا ميدنا مجدد أعظم مركاد أعلى حفرت أيام احمد ومنا خان صاحب فاحمل بمطبى ومنى الله تعالى عند اور المام الل سنت ناتب اعلى حزيت ميدى و مندى مدث اعظم یا کتان علام مولانا اب انتقل مردار احمد قدس مره بر با وجه ملمانوں کی تخفیر کا الزام فکا کر غیقا و شدید الزام تراشیاں کر دہے تے دوسری طرف ہے۔ نی - بحارت سے معمور دیوبندی والی معتف و منا ظر مولوی نور محد نا ندوی تحقیری ا فسانے لکه کرسیدنا اعلیٰ حفرت و دیگر اكار المنت ے عوام كو كرا ، كر دے تھے تخفرى افسانہ شائع ہوتے ئ دیربدی اوے استرے پر کے مقا الوں کے بادل چسٹ کے تخیری افسانہ ك ا قاديت و ابيت ك بيش نظر نيرو اعلى حفرت مفراعظم بمد مواد التاه محراراتیم رضا فان ماحب جلائی میاں قدی موے ایے ماہام "اعلى حرت" كى تلف الثامون من قط وار ثائع فها إ مر ركي الخلباء مولانا شاء محر عارف الخد صاحب كادرى رضوى بمرحى طب الرحر نے این ابنام" مالک" را دلیتری می اور مابنام "وری كمن" برلى شريف من تخفري افسانه قط وارشائع كيا جرمياء الحاك لا تلودی اور دیگر منہ بہت زبان درا ز دیویتری جائل متردین نے افزام تحفیر کی دا می کائی تحفیری افساند ان سب کے لئے رائع ادام تا بت معا مولانا نورانی میاں کے استاد محتم علامہ مانا سید عنام جیلانی میر تھی قدى مره لا بور تشريف لات بوئ افتح اور براله ك نشروالول ك إل

# حرفسي غاز

مبیت اشاعت المسنت ایک فالعنا مدمی واشاعتی اداری می حسک تیام کا مقصد اشاعت دین مسلک اعلی حفرت فاضل برلوی رصی الله تعالی عندی فدمیت اور عوام کی معلوات کے لیے دی اجماعات کا انتقا دود بھرند ہی امور میں تعاون ہے۔ یہ ادارہ اس سے قسبل فیلف دین کتب ورسائل چین کا کے قریب شائع کر کے عوام میں مُفت تعتم کر حکام میں مُفت تعتم کر حکام ہے۔

ادارهاس کی اشاعت کی سوادت حاصل کرد اسانه ایک وصف ایا تقی ادارهاس کی اشاعت کی سوادت حاصل کرد اس کتاب مین خاص اس سوت بر طرح طرح کے بات سے کہ ذرہب مہذب ابل سنت وجماعت برطرح طرح کے فتوے لگانے والے حفوات اکا بردیو بندا بینے آتیے میں کیے نظرات ہیں اس کا اندازہ آپ کو کتاب بیر صفے کے بعد موگا۔

ا دارہ امیرر کھاہے کہ من طرح پہلے ہاری اشاعت کردہ کتب کوعوام نے سرالج اسے میں سرا ہیں گے۔

ممدعرفان وتارى

## احوال واقعي

سیدنا ایام الجست مرفار اعلی حصرت ایام احمد رضا خان ماحب خاصل برطوی رضی الله عد نے کی مسلمان کو بلا وجہ خوا و مخوا و یا کو ای کو ای کو این کو این کا فرو مرقد قرار مشل دیا یک داتی بخض و عادیا محص دختی کی بنا پر کا فرو مرقد قرار مشل دیا بلکہ جن لوگوں نے تحذیر الناس 'برا بین قاطمہ ' فاوی کشکوی ' حظ الا کیان جیسی ناپاک ملحون و مردود کتابول بی شان الوہیت بی منتقیم شان رسالت و نبوت بی قوبین شدید کی ' ان کو ان کی گتا خانہ مبارتوں بر بار بار بزرید ر جری خطوط مطلع و خردا رکیا ' قب اور ربورع کی تحقین فرمائی گر اظلا لم سے ربورع ' بے ادبوں گتا خوں سے توب ' ان کی تحقید میں نہیں تھی اعلیٰ حصرت احمد رشا خان برلوی نے توب ' ان کی ضد اور بہت فان برلوی نے مرب و تیم کے سامنے رکھی اور حسام الحربین کی شکل بی ان سے مرب و تیم کے سامنے رکھی اور حسام الحربین کی شکل بی ان سے خام شرفی حاصل کیا ' جس پر یہ لوگ شملا الحق ' ایام الجست کے خطائی پری سیدنا اعلیٰ حضرت مجد دین و لمت نے فرمایا ۔۔۔ خطائی پری سیدنا اعلیٰ حضرت مجد دین و لمت نے فرمایا ۔۔۔ وطائی رہے سے مرب و تیم سے مرب س

مجیر میں اتھ سے کمبنت کے ایمان میا اگر کوئی توہین و شقیص نہ کرنا تو تخفیرنہ ہوئی۔ اب یہ لوگ توبہ کرنے کی بجائے اپنی عبارات میں تحریف و تا دیل کے چکر شن پڑے ہوئے ہیں حالا تکہ ان کو بے در لیخ توبہ کرلینا جائے تھی۔

توبہ اور معانی کوئی امام احمد رضا فاصل بربلوی قدس سروے طلب نسیں کرنا تھی بلکہ توبہ و معانی بارگا، الوہیت و رسالت سے طلب نسیں کرنا تھی۔ یہ توبین و تحفیر کا سب جھڑا اس وقت ختم ہو سکتا تھا توبہ کرنا تھی کوئی جرم تھا؟ توبہ کی بجائے ہے جا آدیلات کا جمید سے قل کہ تخدر الناس ابرا بین قلطے پر فادی کنگوی مخط الا بجان وغیرہ قلاکہ تخدر الناس ابرا بین قلطے پر فادی کنگوی مخط الا بجان وغیرہ

بین دوؤ پر سکونت پذیر سے تحفیری افسانہ الماظہ فرا کر بہت پندکیا اس المرح ۲۱ ہے دو میں مفتی اعظم پاکتان استاذ العلماء علامہ ابد البركات سد احمد آوری رضوی رحمہ اللہ علیہ ناظم و مفتی اعظم وا را لعلوم حزب الاحتاف نے ملاحلہ فرایا تو فورا کیر تعداد علی فرید فرایا اور ایک ی نشست میں بورا کما تھہ فرایا کر داد تحسین و آفرین سے نوا زا

آج كل دوبدى و جائى مترددين و مناظرين و مستنين النه اكابرى شديد قوين و سنتيم آبر كنا فاند عبارقول كو قو ديكية نهي جكه جكه كنيركا دونا ووقع ين و سنتيم آبر كنا فاند عبارقول كو قو ديكية نهي جكه بكله وجه كنيركا الزام لكاكر آج بحى ابل سنت كو بدنام كيا جا وبا به زير نظر رساله انثاء الله المعزز وبايول كه اس مرض كه لي وافع قابت بوگا احباب ابل سنت اس كما يجه كى زيا وه ذيا وه اشا صت كرين اور لوگول كو بتاكين كه خود ويويدى وبايي سولوى كس تيزى و فراوانى اور وسيح القبى سه كنيرى فاوى جائي سولوى كس تيزى و فراوانى اور وسيح القبى سه كنيرى فاوى جائي سام المريخ با ورجن جن كستا فاند قوين آميز عبارات يرسيدنا المي عارت كو خود اكابر ديوبد فرقين آميز المين المين المين المريخ و الايرين المين خود و اكابرين المين خود و اكابرين المين المركن به كه اس رساله كى اقادت و اجيت كه مودرت اس امركن به كه اس رساله كى اقادت و اجيت كه بيش فظر اس كى نيا ده سه زيا ده اشاعت كى جائة و ما ملنا الا البلان المين به كه اس رساله كى اقادت و اجيت كه بين المين بين فراس كى نيا ده سه زيا ده اشاعت كى جائة و ما ملنا الا البلان المين به كه اس رساله كى اقادت و اجيت كه المين به كه المين به كه المين الله البلان المين به كه المين المين به كه المين الله المين الله البلان المين به كه المين به كه المين الا البلان المين به كه المين المين به كه المين المين الله البلان المين به كه المين به كه الله المين الله البلان المين به كه الله المين الله البلان المين به كه المين الله المين الله المين الله المين به كه الله المين الله المين به كه الله المين المين المين المين الله المين الله المين الله المين الله المين الله المين اله المين الله المين الله المين المين المين الله المين الله المين الم

مردا راحدومنا وضوى مصطفوى غفرك

کی جه علیصه علیصه من مانی تا دیالات مولوی مرتسنی حسن در بھلی' مولوی حبدا لنکور کا کوروی مولوی حسین احمد تا عروی مولوی منفور ستبعلی وغیرہم نے کیں۔ ایک دو سرے کی متناو و مضاوم آویاات ے کفری ا قبال وگری ہوگئ دیکھو اوا رسالہ "ویوبدی شا طر" اور اب آنه ترین مورت مال یہ ہے کہ دیوبندی مناظرین و معتقین این الای گتافانہ عارات کی آول کے عالا وقامریں اور کنریہ عبارات پر مختلویا منا قرو کرتے دفت ان کو پید آجا آ كو كله برجوني آول كا وزان كاب الايما مري كى كتبين موجود ہے۔ الذا بے لی کے عالم عن اب دادیتری دہائی خور ایے الارمين كى منازم كتب كى كتافانه عبارات من تريف كررع بن كريونت كام جا ربي المناطانه مارات من تريف كاك چھانٹ اور عامت بازی سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ این الاعران كى كتب كى عبارات بدل رب بين قريقية ان ك زويك بحى وه عبارات ممناظانه اور كفريه بين اكروه عبارات ممناظانه اور كفريه میں تھیں تو پر ان عبارات میں تحریف دنفرف کیوں کیا جا رہا ہے۔؟ زیر ظراس کا پدیں ان کے اپنے اکا یک عقائد بر آن کے این اکارے فاوی ما خطہ کریں جو عارے ندکورہ بالا دعوی ک وكليل

جارا چینج اور ان کی لاجوائی
وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدد کے سید میں خار ہے
کے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے
الحد فلہ اکا پر دیویئہ کا تخیری افسانہ ۱۹۲۱ء سے بڑا روں کی تعداد
میں مسلس چیپ رہا ہے ' ایک ایک شمر میں بڑا روں کی تعداد میں گیا
ہے ہم نے اس کا بچہ کا دومرا ایڈیشن یا کھوص اس وقت کے اکا پر
دیویئہ' چوٹی کے منا ظرین دیویئری مواوی منظور سنبھلی مدر الفرقان'

🐣 مهتم مدرسه دبوبند قا ری محد طیب قاسی دبوبندی مفتی اعظم مولوی محد شفع دیوبندی مولوی خرمحر جالند حری مولوی عبدالله در خواسی مولوی احد على لا مورى مولوى غلام خال را وليتذى مولوى غلام غوث بزاردی مولوی احتام الحق منانوی مفتی محود ملانی مولوی محم علی جالندهری مولوی محر يوسف بوري مولوی ا دريس كاندهلوی مولوی عنایت الله مجراتی مولوی عمس الحق افغانی مولوی نورا محن بخاری وغيرهم كوا رسال كيا تما مت مديد وعرصه بعيد سه رساله لا جواب ب يه لوگ بم المنت بالخوص الم م المنت سيدنا سركار اعلى حضرت فاضل بریلوی علیه الرحمه پر بلا وجه تحقیر کا الزام لگاتے ہیں لیکن مگر کی خرنس خود اکا ہر دیوبند آلی میں ایک دوسرے کو س دعوالے سے كافرو مرتد ومثرك قراروك رب بي يذكوره بالا اكاير ديوبنديس ي اکثر و بیشتر حفرات این اکار واعاظم کے اس تکفیری افسانه کا جواب دئے بغیراس دنیا سے رخصت ہو مجے مران کی ذریت آج بھی ہم المنت پر بلا دجہ تحفیر کا الرام عائد کر رہی ہے اور کرتے رہے ہیں ہم انہیں کتے ہیں وہ اپنے محر کی خبرلیں اور دیکھیں ان کے اکا ہر كس دليرى اور دحر لے سے ايك دو مرے كے عقائد و تظريات بر كفر وارتدا وا در شرک وبدعت کے فاوی رسید کر رہے ہیں۔ یول نظر دوڑے نہ پرتھی مان کر

اپ بیگانے زرا پیان کر جو اکبردیوبند بغیر جواب دے انقال کر مجے ان کی جگہ اب ہم جو اکا بردیوبند بغیر جواب دے انقال کر مجے ان کی جگہ اب ہم کے آتھے والے دیوبندی وہائی مولویوں کو اپنا چینج چین کرتے ہیں کہ وہ مرد میدان بنیں اور جواب دیں جو دیوبندی مولوی 'من وہائی کریں بریلوی موضوع پر لکھنے اور بولنے کا ذوق رکھتے ہیں وہ طبع آزمائی کریں اور ان تکفیری تضادات کا معمد حل کرنے کی کوشش کریں یا چرا اور ان تکفیری تضادات کا معمد حل کرنے کی کوشش کریں یا چرا المستت والم م المستت پر بلا وجہ تحفیر کرنے کے الزابات کا اعادہ نہ کریں کوئکہ الم م المستت مرکار اعلیٰ حضرت قاضل بریلوی قدس مرہ

موجودہ علماء دیوبند جواب دیں حوالہ جات کو جھٹلانے اور غلط ٹابت کرنے والے کو میلغ وس بڑار روپیہ نقد انعام دیا جائے گا

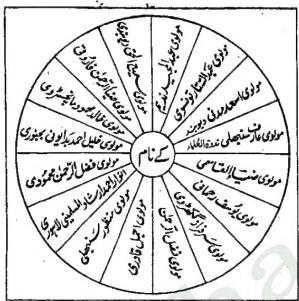

عرصہ پسیس (۳۵) مال سے آپ کے جواب کا خطر مگ استان میں اسک بارگاہ غوث و رضا فقیر آستانہ میرث اعظم پاکستان عبد النبی الولی محمد حسن علی رضوی بریلوی غفرلہ الولی ملیسی (پاکستان) رضا کے سامنے کی آب کس میں میں فلک وار اس یہ تیرا علل ہے یا غوث

ا در علاء حرمن مسين نے كى كى بلا دجہ خوا ، مخوا ، محض تفريح طبع كے لئے سخطى نيس كى اور محض مخطى كے طور بر حكم ارتداد نيس كا يا بلكه تو بين د سنقيم عبرى جارى ہوا ہے تو بين د سنقيم شرى جارى ہوا ہے

# اكابرديوبندكا افسانه

اکا پر دیوبند کا تخفیری افساند آیک تا قابل تردید حقیقت ہے جو دیوبندی دہایی مودودی دہانی افساند آیک تا قابل تردید حقیقت ہے جو دیوبندی دہانی مودودی دہانی الغرض دیوبندیت کی تمام شاخوں کے ذمہ دائر اکا پر علاء کی کتب درسائل سے مرتب کیا ممیا ہے۔ اکا پر دیوبند کے تخفیری افسانہ کو افرام تراشی بہتان پردازی افخیل وعتاد اور عاد اور عالفت برائے مخالفت سے قطعا کوئی تعلق تسیں۔

تمام عبارات عقائد و فاوی جات دیربندی دبابی اکایری کتب در رسائل سے متول ہیں۔ حوالے غلط ثابت کرنے دالے یا حوالوں میں کریونت جابت کرنے دالے کوملغ دین بزار ردیبہ نفتر انعام دیا جائے گا۔ عدم اوالیکی کی صورت میں بذریعہ عدالت بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ ملائے عام ہیا ران کتہ وال کے لئے۔

مولوی بوسف رحمانی نے وس بارہ سال پہلے تحقیری افسانہ کا نام نمادو برائے نام جواب دیا جایا تھا اور جنون کے عالم میں ایک عقل حکن کا بچے سیف رحمانی شاکع کیا تھا مولوی رحمانی تھم سے مرفوع القلم ب سن کے لوگوں کے لیے جارے پاس کوئی وقت میں ہے جو نہ ا بن اکار کا مسلک محصے اور جائے ہیں نہ بی مارے اکار المسنت ك ملك حقد ے ان كو آگاى اور وا تغيت ب يو تكير كا نقير ب علاء المستت كے ظاف ويوبندى مولويوں كى التى سيدهى تحريروں سے نقل ما رکر خود معنف بن مميا ہے ، ہم نے اسكى سيف رسانى كا مالل و مسكت جواب برق آائي مين محن اس كيد ديا تفاكه اس كي سيف رحمانی پر ان کے خود ساختہ شیخ القرآن غلام خال را ولینڈی ا در خرالدارس مان سے فی الحدیث مولوی محد شریف عمیری کی تاتید و تقدیق شامل تھیں ویسے مجی زیر تظریکفیری افسانہ میں ہم نے اکار وبوبند کے ۴۸ تفنا وات پیش کئے ہیں لیکن مولوی رحمانی نے غلام خال ا ور مولوی محمد شریف ملائی سمیت ایری چونی کا سر توژ زور لگا کر مرف ۵ تینا دات کا برائے نام رو کھا پیکا جواب دیا جس پر ہم نے طویل و منصل جواب الجواب برق آسانی دیا اور تکفیری انسانه ساہوال ایدیش کے اضافہ جدید انکا علیمہ جواب دیا گیا بحدہ تعالی ا ما رے یہ دونوں جواب الجواب مت مید سے آ حال لا جواب

رضا کے سامنے کی ناب کس می فلک وار اس پہ تیرا ظل ہے یا غوث (محد حس علی رضوی) مقہاری توہین ایخ ہاتھوں سے خود می خود کئی کرے گی جو شاخ نازک یہ آشیاں بے گا ناپائیدار ہوگا

(۱) حاجی ا مدا دا بند صاحب کا عقیده

عاجی ایداد الله صاحب الکار دیوبند کے پیرد مرشد ہیں وہ است پیر د مرشد حضرت خواجہ نور محمد صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق رقم طراز ہیں۔۔

تم ہو اے نور محمہ خاص محبوب خدا ہند میں ہو تائب حضرت محمہ مسطنے ہم مدد گار مدد اماد کو پھر خون کیا عشق کی پر س کے باتیں کا پنتے ہیں دست و پا اے شہ نور محمہ وقت ہے امداد کا آمرا دنیا میں ہے از بس تماری ذات کا (امداد المشتاق صنی نمبر ۱۱۱ از مولوی اشرف علی تعانوی و مولوی مشتاق احمد دیوبتری شائم امدادیہ ص ۸۳)

مولوی اساعیل دھلوی کا فتوئی تھ سوا مانلے جو فیروں سے مدد فی الحقیقت ہے وہی مشرک اشد دوسرا اس سا نہیں دنیا میں بد ہے گلے میں اس کے حبل من مسد سب سے اس پر لعنت وہھٹکارہ سب سے ماجتیں مانلتا اور ان کی نمتیں مانا کفار کی راہ ہے (تذکیرالا خوان می ۳۳۳ و می ۸۳° از مولوی اساعیل دھلوی)

(۲) مولوی قاسم نا نوتوی بانی مدوسه دیوبند کا عقیده مدو کر اے کرم احمدی سکم تیرے سوا

ح و ا بم مندر وفل در دارد او بندی دای اکارے حب صد مطالبہ کرتے ہی کا کر تلفیری اضاف کے موالہ کا علعا ادرسيربنيا دبين توحوا بأكتر ديرشارك فراكزلوي يودلين واصح الققير محترض على قا درى رضوي برماوي منسم

### مولوى ظيل انبيثهوى كافتوى

کوئی ضعیف الایمان بھی الیی خرافات زبان سے نہیں نکال سکا اور جو اس کا قائل ہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہراتی ہی فضیلت ہے جتنی بوے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے۔ تواسکے متعلق ، ہما راعقیدہ ہے کہ وہ وائرہ ایمان سے خارج ہے۔ (المهند می ۲۸) نوٹ۔ اس کتاب پر مولوی اشرف علی تھانوی محمودالحن دیوبیدی کا بت اللہ دھلوی کی تقدیقات موجود ہیں۔

(۳) مولوی اشرف علی تھانوی و حسین احمد کا محری کا عقیدہ کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب ہادئی عالم علی مشکل کشا کے واسطے الدین ص ۱۳۳ از اشرف علی تھانوی سلاسل طیبہ میں ۱۳۲ از حسین احمد کا تحری)

#### () مولوی غلام خان کا فتوی

کوئی کمی کے لئے حاجت روا اور مشکل کشا و دھیمر کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایسے عقا کد والے لوگ بالکل پکے کا فر ہیں اٹکا کوئی نکاح نہیں ایسے عقا ند باطلہ پر مطلع ہو کرجو انہیں کا فرمشرک نہ کے وہ بھی وییا ہی کا فرہے۔ (جوا ہرالقرآن میں ۱۳۷ ملحصا از مولوی غلام خاں) ^

#### (۵)مولوی اشرف علی تھا نوی کا عقیدہ

بعض علوم غیبہ میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے ایبا علم غیب تو زید عمر بلکہ ہر مہی و مجنون بلکہ جمع حیوا نات و بہائم کے لئے بھی مامل ہے۔(حفظ ایمان م ۱۸ زا شرف علی تھا نوی)

مولوی خلیل انبیٹھی کا فتوی

نیں ہے تا ہم بیکس کا کوئی مای کار گر کرے روح القدس میری مددگاری تو اسکی مدح میں کروں میں رقم اشعار جو جبرئیل مدد پر ہو گر کی میرے تو آگے بڑھ کے کموں کہ جمان کے سردار (تھا کد قامی ص ۸۵)

#### مولوی اساعیل والوی کا فتوی

اکثر لوگ پیروں کو پیغیروں کو اماموں کو اور شیدوں کو اور روں کو مشکل کے وقت پکا رتے ہیں اور ان سے مرادیں مانتے ہیں وہ شرک میں گرفتار ہیں۔(تقویتہ الایمان من ۵ از مولوی اساعیل دیلوی)

# (m) مولوی اساعیل دہلوی کا عقیدہ

انسان آپس میں بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہے سو اس کی بڑنے بھائی کی می تعظیم سیجئے (تقویتہ الا بھان ص ۲۸) انبیاء واولیاء امام زادہ پیر شمید جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاج اور ہارے بھائی (تقویتہ الا بھان ص ۲۸) اور یوں کمنا کہ خدا رسول چاہے تو قلاں کام ہو جائے 'یہ سب شرک ہیں وہائے کا رہوں کے بیار میں اس میں کویا تھا نوی کے زویک کنگوری کے داوا نانا مشرک تھے۔

# (٨) مولوي احمر على لأنتوري وعطاء الله بخاري كاعقيده

شاہ تی (عطاء اللہ بخاری) کا اپنا یہ حال تھا کہ حضرت (احمد علی الم بوری) رحمہ اللہ علیہ کو محمنوں ہساتے رہتے طرح طرح کی باتوں سے حضرت علیہ الرحمہ کا دل بہلاتے اور اکثر ایسا ہوتا کہ فرط عقیدت سے بھی حضرت (احمد علی)علیہ الرحمتہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور بھی حضرت کی دا زمی مبارک چوشے لگتے (خدام الدین می ۱۸ متجر 1914ء)

## مولوی غلام خان کا فتوی

ذئدہ پر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا اور اس کے سامنے دوزانو بیٹھ گئے تو یہ سب افعال اس پر کی عبادت کے بول کے اور اللہ کے نزدیک موجب لعنت ہوئے۔ (جوا ہرالقرآن ص ۱۲)جو اکو کا فرنہ کیے خود کا فرنہ کے خود کا فرنہ کے خود کا فرنہ کے د

# (٩) باني مدرسه ديوبند كاعقيده

دروغ مرئ مجی کی طرح کا ہوتا ہے ہر شم کا کیاں نہیں۔ ہر شم کا کیاں نہیں۔ ہر شم سے نی کو معصوم ہونا ضروری نہیں ' بالجملہ علی العوم کذب کو منائی شان نبوت بایں معنی مجمنا کہ یہ معصیت ہے اور انبیاء علیم السلام معامی سے معصوم بیں خالی خلطی سے نہیں۔ (تصفیہ العقائد ص ۲۵) معامی موری محمد قاسم نانوتوی)

#### مفتى ديو بند كا فتوى

جو فخص نی علیہ السلام کے علم کو زیدہ بکر دہمائم دیجا نین کے علم کے ریدہ بکر دہمائم دیجا نین کے علم کے برا پر سمجھے یا کے وہ قطعا کا فر ہے۔(المسند ص ۳۱ از مولوی خلیل احمدانبیٹھوی)

### (٢) مولوي قاسم نا نوتوني كا عقيده

انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں با قبل مرساوی ہو جاتے ہیں (تحذیرالتاس میں ۵)

### مولوی خلیل انبیٹھوی کا نتوی

ا المارا بقین ہے کہ جو محص یہ کے کہ قلال ٹی کریم سے اعلے ہے۔ وہ کا فر ہے ہما رے حضرات اس کے کا فر ہونیکا فتویٰ دے چکے ہیں۔ (المهندص ۳۱)

## (2) مولوی رشید گنگوی کا نسب نامه

مولوی رشید احمد بن مولانا بدایت احمد بن قاضی پیر بخش بن قاضی فلام حسن بن قاضی فلام علی اور والده کی طرف سے مولانا رشید احمد بن فلام قاور بن محمد مسالح بن غلام محمد (تذکرة اگرشید حصد اول ص ۱۳) نوٹ۔ اس نسب نامہ میں پیر بخش اور فرید بخش موجود ہیں اور فرید بخش موجود ہیں

#### مولوی ا شرف علی تھانوی کا فتویٰ

مولوی اشرف علی تھا نوی اینے خود ساختہ بیشتی زیور کے می ۳۵ جلد نمبرا پر کفر و شرک کی باتوں کے بیان میں رقم طراز ہیں' سرا باند هنا' علی بخش' حسین بخش (پیر بخش' فرید بخش)عبدالنبی نام رکھنا " شیطان اور ملک الموت کو به وسعت (علم)نص سے تابت ہوئی الخرعالم کے وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو روکر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے (یرا بین قاطعہ ص ای)

# اہے عقیدہ پر اپنا نوی

نی کریم علیہ السلام کا علم ، محم وا سرار و فیرہ کے متعلق مطلق مثان گاوقات سے زیادہ ہے اور ہارا نیقین ہے کہ جو ہم یہ کئے کہ فلال نی کریم علیہ السلام سے اعلیٰ ہے وہ کا فر ہے اور ہارے معزات اس کے کافر ہونے کا فویل دے کیے ہیں جو یوں کے کہ شیطان ملون کا علم نی کریم صلی افتہ علیہ و سلم سے زیاوہ ہے بجر بھلا ماری کی تصنیف میں یہ مسئلہ کماں پایا جا سکا ہے (الممند می ۱۳ از مولوی ظیل انبیٹھوی)

# مولوی رشید مشکونی کا فتوی

جب انباء مليم الملام كوعلم خيب نهيں تويا رسول الله مجى كمنا ناجائز ہوگا۔ اگريہ عقيدہ كركے كے كہ وہ دورے نتے ہيں بسب علم غيب كے تو خود كفرے۔ (فآوى رشيد بيدحصہ سوم ص ۹۰) انبیاء علیم الملام معاصی ہے معموم ہیں اکو مرتکب معاصی محمنا انبیاد باللہ المل سنت والجماعت کا مقیدہ نہیں اسکی وہ تحریر خطرناک بھی ہے اور عام مسلمانوں کو الی تحریرات کا پڑھنا جائز بھی منسی فنظ واللہ الحمد سعید نائب سنتی وا دالعلوم ویویند

جواب سیح- ایسے عقیدے والا کافرے جب تک تجدید ایمان تجدید نکاح نہ کرے اس سے قطع تعلق کریں- (مسعود احمد مفی اللہ عنہ مردا دلا فقاء دیوبند المند)

اشتمار محر میسے نقشبندی ناظم مکتبہ جماعت اسلامی لود ہراں طلع ملان ماہنامہ جملی دیوبند ایریل ۱۹۵۶ء

#### (۱۰) مولوی قاسم نا نوتوی کا عقیده

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلح کا خاتم ہونا ہایں معیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی بین محر اہل فعم پر روشن ہوگا کہ نقدم یا یا خر زمانی میں بالذات کچھ نفیلت نبیں مجر مقام مدح میں وکلن رسول اللہ وخاتم النبین فرمانا اس صورت میں کیول کر مجے ہو سکتا ہے (تخذیر الناس من س) اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلع مجمی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آنیگا (تخذیر الناس من س)

# مفتی محمد شفیع دیوبندی کا فتؤی

لغت عربی اس بر حاکم ہے کہ آیت میں جو خاتم النین ہے اسکے معنی آخری نی بیں نہ کچھ اور .....امت نے خاتم کا کمی منے آخری مونے بر اجماع کیا ہے اس کے خلاف دعوی کرنے والا کا فرہے اور امرار کرے تو قل کیا جائے (ہدایت المدین ص ۳۵٬۲۱)

(۱۱) رشید منگوی و مولوی خلیل انبیشهوی کا عقیده

(۱۳)عاجی ایدا د الله صاحب کا عقیدہ عباد اللہ کو عبادا لرسول کمہ کتے ہیں (شائم ایدا دیہ م ۱۳۵)

مولوی اشرف علی تمانوی کا فتوی

علی بیش حسین بخش عبدالتبی نام رکھنا شرک کی فہرست میں . شامل بیں (بیشتی زیور ص ۳۵ جلد اول)

(۱۲) موادی قاسم نا نوتوی کا عقیده

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الني امت كے ساتھ وہ قرب مامل ہے كه ان كى جانوں كو بھى ان كے ساتھ مامل نہيں (تخذير الناس ص ١٢)

مولوى غلام خان كا فتوى

نی کو جو ما ضرنا ظرکے بلا شک شرع اسکو کا فر کے (جوا ہرا لقرآن ص ۲)جو انہیں کا فر و مشرک نہ کے وہ بھی ویبا بی کا فر ہے (جوا ہرا لقرآن ص ۷۷)

#### (۱۵) مسر مودودی کا عقیده

... حضرت عثمان جن پر اس كار عظیم كا بار ركھا كيا تھا ان خصوصات كے حامل نہ تھے جو ان كے جليل القدر پیش رؤوں كو عطا ہوئی تھی اس لئے جا ہلیت كو اسلامی نظام اجماعی بیں تكمس آنے كا راستہ مل كيا (تجديد و احيائے دين مس ٣٣)

... یہ انتا نازک ہے کہ ایک مرتبہ مدیق اکبر جیسا بے نئس اور متورع اور سراپا للبیت انسان بھی اس کو پورا کرنے ہے چوک گیا (ترجمان القرآن ۵۷ء)

" ن ملی الله علیه وسلم کو عرب میں جو زیردست کا میا بی حاصل ہوئی اس کی وجہ یک تو تھی کہ آپ کو عرب میں بھترین انسائی مواد مل کیا تھا اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے می محت "ضعیف الاراده اور نا قابل اهما دلوگوں کی بھیڑ مل جاتی توکیا پھر بھی وہ نتا کج نکل کے تنے ؟ تحریک اسلامی کی اخلاتی بنیا دیں میں کا)

... قر آن کریم نجات کے لئے نئیں بلکہ ہدایت کے لئے ہے ( تغییمات جلد اص ۳۱۲)

...رسول ہونے کہ حیثیت سے جو فرا نفن حنور پر عاکد کے گئے تھے اور جو خدمات آپ کے سپرد کی گئی تھیں ان کی انجام دی میں آپ ایخ ذاتی خیالات و خواہشات کے مطابق کام کرنے کے لئے آزا و نہیں چھوڑ دیے گئے تھے (ترجمان القرآن منعب رسالت نمبرمی (الایمان)

...امام مهدى جديد ترين طرز كاليدر جوگا (تجديد احياء دين م ٥٥)

ا، امام غزالی رحمته الله علیه علم مدیث می کزور سے - ذہن بر عقیات کا غلبہ تھا تسوف کی طرف ضرورت سے زیادہ ماکل سے (تجدید احیاء دین ص ۵۸)

ا بَکَ کوئی مجدد کامل پدا نہیں ہوا (تجدید و احیائے دمین علی ایک کوئی مجدد کامل پدا نہیں ہوا (تجدید و احیائے دمین

... حضور کو اپنے زمانہ میں میہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال اپنے عمد میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو لکین کیا ساڑھے تیرہ سو برس کی آ ریخ نے یہ ٹابت نہیں کیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہ تھا (ترجمان القرآن فردری ۱۹۳۲ء)

(۱۲) مولوی احمد علی لا ہوری دعطاء الله بخاری کا فتویٰ میری سجھ میں ان تمیں دجالوں میں ایک مودودی ہے (ص ۹۷)

# (١٩) بانی پاکستان محمه علی جناح

ان كا تسوريہ تھا كہ انہوں نے دنیائے ہند كے مظلوم مسلمانوں كے لئے جد دجمد كے لئے جد دجمد كى بس اى جمع ملى الثان اسلام مملکت كے حصول كے لئے جد دجمد كى بس اى جرم ميں كا تحرف كو جلال ملام حسين احمد ٹا تدوى كو جلال مايا۔

# مولوی حسین احمه کامکریسی کا فتویل

مولانا حین احمد صاحب نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کو حرام قرار دیا اور قائد اعظم کو کا فراعظم کا لقب دیا (مجموعہ خطبہ میں ۱۹۸۸) جب مولوی شبیر احمد حانی نے کہا کہ یہ پرئے درج کی شقاوت و حماقت ہے کہ قائد اعظم کو کا فراعظم کہا جائے (مجموعہ خطبہ ص ۳۳) قو فورا ہے چا رہے شبیرا حمد کی شخ الاسلامی نجی خاک میں طادی اور انہیں ابوجہل کے عظیم الثان خطاب سے سرفراز دی اور انہیں ابوجہل کے عظیم الثان خطاب سے سرفراز فرایا (مکالمہ العددین ص ۳۳)

# (٢٠) بما بق صدر پاکتان محرا يوب خان كاعقيده

اا ستمبر ۱۹۲۰ء و تد اعظم محمد علی جناح کا بوم وفات ہے اور مدر پاکستان ان پاکستان کے مزار پر پھول چڑھا کر فاتحہ پڑھ رہے میں (نوٹو اخبار انجام ۱۱ ستمبر ۱۹۲۰ء ص ۱)

# مولوی اساعیل دهلوی کا فتوی

ایے ہفتی (مودودی ماحب) کو ملمانوں کی فرست میں شامل رکھنا اسلام کی توہین ہے می (۱۱۵) مودودی مبتدی اور محد زندیق ہے می سالا (رسالہ حق پرست علاء کی مودودیت سے تا را نسکی کے اسباب) نوف ....اس کما بچہ پر چالیس سے زیادہ دیوبندی مولویوں کے دستھا

### (۱۷) حاجی ایدا د الله صاحب کا عقیده

ہا رے علاء مولود شریف میں بہت تا زمہ کرتے ہیں تاہم علاء جواز کی طرف بھی گئے ہیں 'جب جواز کی صورت موجود ہے ' پھر ایا تھو کرتے ہیں ہما رے داسلے اتباع حرشن کانی ہے '۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر احتال تشریف آوری کا کیا جائے تو مضا کقہ نہیں (ایداد المشتاق میں اختال تشریف آوری کا کیا جائے تو مضا کقہ نہیں (ایداد المشتاق میں ۵۵ 'از مولوی اشرف علی تمانوی و مولوی مشاق احمد دیوبندی)

# مولوی خلیل احدانبیٹھوی و رشید گنگوبی کا فتوی

سے ہر روز اعادہ ولا وت(عید میلا و النی) کا مثل ہنود کے ساتک کہیا کی ولا دت کا ہر سال کرتے ہیں (براہین قاطعہ ص ۱۳۸) بلکہ یہ لوگ (میلا د کرنے والے) اس قوم (کفار) سے بھی بدھ کر ہیں۔(براہین قاطعہ ص ۱۲۹)

# (۱۸)مولوی شبیرا حمه عثانی

ان کا جرم ہے تھا کہ آخری وقت مسلم لیگ میں شامل ہو کر مطالبہ پاکتان کی تمایت کی

احراری عطاء الله بخاری کا فتوی جو لوگ "پاکستان "کے لئے مسلم لیک کو دوٹ دیں مے وہ سور تطوق اور بندہ سمجھتے تھے 'مریمی فیا رنا منیں مائی' نذر دیا در کی 'ان کو اپنا دیل و سفارٹی سمجھتا ہی ان کا کفرو شرک، قرار و جو کو کی شمی سے سے معاملہ کرے (اس کو فیا رے) کو کہ اس کو اللہ کا تفوق و بندہ بی سمجھ 'سو ایوجل اور وہ شرک میں برا بر ہے۔ (تقوید الا تجان ص

#### (۲۳) ایرالا ترارعطاء الله بخاری کا عقیده

ما بناسد کی داید اپیل مده ۱۹۵۶ می ما مرحان قاعل داید دقم طراز بین که کی ساحب شد (احراری لیڈر ساء الله بخاری کا ایک

ز کاف کعب تا کاف کراجی سرا سر کفر و کفر دون کفر اون کفر اون کفر کفر اون کفر کفر اون کفر کفر کفر اول کا اور کفر کا اور کا در سواطع الالمام) کھے کر ابغیر نام بتائے مولوی احمد علی لا ہوری سے یو چھا کہ یہ شعر کیا ہے؟ اس کے کھنے والے کے یا رہے میں کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے جواب کھا۔

#### مولوی احمر علی لا موری کا فتوی

میہ شعر نمایت ذلیل و خبیث ہے اس کا لکھنے والا بھیرت سے محروم ہے۔ نا اہل (بالکل اندھا) مودودی کا بھائی ہے ' بد قسمت' بے بھیرت' بالکل جھوٹا' مرزا غلام احمد کی طرح آویلیں کرنے والا ۔ کفران نعت کرنے والا غیر سپا مسلمان ہے۔ (مجلی دیوبند مطابق ا بریل ۱۹۵۷ء ص ۳۰ و دیگر اخبارات)

(۲۳) سرسید کے عقا کد مولوی اشرف علی تھا نوی کی زبانی

قبروں پر جا درس چرمانا (پیول ڈالنا)مقبرے نیانا آ ریخ لکستا ہے کام کرنے والے مسلمان سیس (تذکیرالا چوان ص ۸۲)

(۲۱) مولوی محمد قاسم نا نوتوی کا عقیدہ! مدد کر اے کرم احمری کہ تیرے سوا نمیں ہے قاسم بیکس کا کوئی طامی کار فلک پہ میسی و ادرایس ہیں تو خیر سی زیس پہ جلوہ نما ہیں احمد مخار زیس پہ جلوہ نما ہیں احمد مخار

مولوی اشرف علی تھا نوی کا فنوی کا فنوی کی مولوی اشرف علی تھا نوی کا فنوی کی دور سے بیارنا اور یہ سجھنا کہ اسے خبر ہوگئ مسی کو نفع و فقصان کا مخار سجھنا مسی سے مرادیں ما نگنا یا بوں کے کہ "خدا اور رسول جا ہے گا " تو شرک ہے (بحتی زبور ص ۳۵)

#### (۲۲) عاتی ایرا دالله صاحب کا عقیده

جماز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ پمنما ہے بے طرح مرداب غم میں ناخدا ہوکر میری خشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ (نالہ المدادغریب مناجات می کا)

مولوی اساعیل دہلوی کا فتویٰ کا فربھی اپنے بتوں کو خدا کے برایر نہیں جانتے تھے ' بلکہ اس کا مسلمانوں کو ان کا کھانا طلال ہے۔ (۱) معراج خواہ کمہ سے معجد اقصی تک ہویا معجد اقصی سے آسانوں تک بسر طال بیدا ری میں نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی یوخی شق صدر بھی خواب میں ہوا ہے۔ مدر بھی خواب میں ہوا ہے۔

(2) فرشتوں کا کوئی اگٹ وجود نہیں ہے بلکہ برق کی قوت جذب و رفع ' بہا ژوں کی ملابت ' پانی کا سیلان ' درختوں کا نمو وغیرہ جیسی قوتوں کا نام فرشتہ ہے۔

(۸) آدم فرشتے اور ابلیس کا قصہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا تو الیا کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ مید ایک مثال ہے۔

(٩) مرنے کے بعد المحنا 'حماب کتاب 'میزان ' بل مراط ' جنت دوزخ وغیرہ سب مجازیر محول میں نہ کہ حقیقت پر۔

(۱۰) خدا کا دیدار کیا دنیا اور کیا عقبی میں ندان خا ہری آگھوں سے مکن ندول کی آگھوں سے۔ ممکن ندول کی آگھوں سے۔

(۱۱) قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

(۱۲)چور کے ہاتھ کا شخے کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے ' لا زی سیں ہے وغیرہ وغیرہ

(حیات جاوید از مسرطل پانی تی حصد دوم ص ۲۵۲ تا ص ۲۲۳) حیات جاوید ص ۱۸۴ میں مسرطالی نے سرسید کا بیان بول لکھا

وہابی دو ہے جو خا ا خدا کی عمادت کرتا ہو موصد ہو دغیرہ ... (برطانیہ )سرکار لئے بے سوچے سمجھے ان (دہابیوں)کو معتمد علیہ نہیں گردا تا بلکہ غدر لینی ۱۸۵۷ء کی جنگ کے زمانے میں جبکہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی ان (دہابیوں)کی وفادا ری کا سوتا اچھی طرح تایا گیا اور وہ خیر خواجی سرکار ( مطانیہ) میں ثابت قدم رہتے ... دغیرہ

یہ مب انگریزی تعلیم اور نیچریت کی نموست ہے کہ لوگوں کے مقائد 'ا ممال صورت و سیرت مب بدل گئے اور دین بالکل تا ہ و بربا و ہوگیا ان کی رفتا ر گفتار نشست و برخاست خورد و نوش سب میں دہریت و نیچریت کا دہریت و الحاد کا رنگ جھلکتا ہے اور ہندوستان میں نیچریت کا نیج مرسید کا بویا ہوا ہے ۔ اور ہندوتا ۱۳۱۹ از مولوی اشرف (الا فاضات الیومیہ جلد ششم می ۹۸ زیر کمفوظ ۱۳۳۱ از مولوی اشرف علی تھانوی)

#### مولوی اشرف علی تھانوی کا فتوی

ایک سلسله مختلوین فرمایا که سرسیدگی وجہ سے بیزی مرای پھیلی سید نیچریت ڈینہ ہے اور جڑ ہے الحاد و بے دبئی کی اس سے پھر شاخیس چلی ہیں میر(مرزا غلام احمہ) قادیا نی اس نجیبت ہی کا اول شکار ہوا۔ آخریمال تک نوبت کپنی کہ استاد لین سرسید احمد خاں سے بھی بازی لے کیا کہ نبوت کا مدمی بن جیٹا۔ لے کیا کہ نبوت کا مدمی بن جیٹا۔ (الا فاضات الحدمیہ جلد پنجم میں ۱۰۹ زیر لمنوظ ۱۸۱۱ زمولوی اشرف علی را لا فاضات الحدمیہ جلد پنجم میں ۱۰۹ زیر لمنوظ ۱۸۱۱ زمولوی اشرف علی

(الا فا ضات اليوميه جلد پنجم ص ١٠٦ زير لمنوظ ١٨١ زمولوي اشرف على على على على على على على المنات اليوميه جلد بنجم

#### سرسید کے عقائد مسٹرحالی کی زبانی

(۱) جماع امت جمت شرقی نہیں ہے۔ (۲) قباس ائمہ جمت شرقی نہیں ہے۔ (۳) تعلید ائمہ واجب نہیں ہے۔ (۳) شیطان یا الجیس کا لفظ جو قرآن پاک میں آیا ہے اس سے کوئی استی مراد نہیں ' بلکہ انسان کے نفس امارہ یا قوت بہیمیہ کا نام الجیس

(۵) نساری (عیمائیوں) نے جن چریوں کا گلا محونث کر مار ڈالا ہو

ا قرار كرے يا انكار ' جنت و دوزخ عاب كتاب مانے يا نہ مانے محضور صلى اللہ تعالى عليه وسلم كو آخرى نى مانے يا نہ مانے ' بس كلمه برجے مسلمان ہے۔ ندوه كا ممبرہے۔

مولوی کفایت اللهٔ والوی اور انور کاشمیری کا فتوی

۱۳۳۲ ہے میں (دیوبندی مفتی مولوی کفایت اللہ دہلوی) نے مولوی شیلی نعمانی کے رو میں ایک فتوئی تحفہ ہدید پریس دہلی میں چھپوا کرشائع کیا جس میں لکھا ہے۔

علامہ (شبلی) ایل سنت و جماعت سے خارج اور معتزلہ اور اللہ علامہ (بیدینوں) کے ہمنو اللہ چودھویں صدی میں ان کی یا دگا رہیں۔ (بحوالہ تواریخ مجددین حزب وہا سے ص۲۳)

ن. وانما الوح على اعين الناس اذكيس من اللبن ان يغمض عن كالوكين بين شبل نعماني كي بيد بد عقيدگي اور بدند جهي لوكول براس لئے كالم كرا موں كه دين اسلام بين كافر كے كفر كو چها با جائز نسي - (مقدمه مشكلات القرآن ص ٣٢ از مولوي انور كاشميري ' ديبندي)

(۲۴۳)مولوی حسین احد مدنی کا محکرلی کا عقیدہ ایک خاص علم کی وسعت آپ(حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کو نہیں دی مئی اور ابلیس لعین کو دی مئی ہے (شماب ٹا قب ص ۱۱۳)

مولوی خلیل احمدانبیٹھوی کا فتویٰ ... جو فخص نی علیہ اللام کے علم کو زید و کرو بمائم و مجانین کے علم کے زید و کرو بمائم و مجانین کے علم کے برا پر سمجھے وہ قطعا کا فرہ (الممندم ۳۱)
کا گریسی مولوی میسٹرا بوالکلام آزاد کا عقیدہ

مولون الور کاشیری شخ الحدث دیوبرد کا فتری سر سده و رجل زنندق ملعد او جلعل خال النع لین سر سده و بدن به فحد به باش قراه ب

(تيميه البيان المنظات القرآن من ١٣٢٠ ز مولوي انور كاشميري)

(٢٥) مولوي شبلي نتماني كا عقيده

 اوسطوكا اصل ندب يه ب كه عالم (خدا تعالى كا پيدا كيا بوا نيس بلك) قديم ب- (كتاب الكلام من ٣)

ہم كو اس سے انكار نہيں كہ عالم اجزا ذى مقراطيبى سے نتا ہے اور ہم كو يہ تسليم ہے كہ عالم قديم ہے جيسا كہ خود مسلمانوں كا ايك فرقہ معزلہ اور حكمائے اسلام لين قاراني " ابن سينا اور ابن رشد وغيرہ كى واسك ہے۔ (كما ب الكلام على ١٥٣ از شيلى نتمانى اعظم مردعى مصنف ميرت نبوى)

... یہ نعمانی (قبل اعظم گرمی) بھی سرسید احمد خان کے قدم بقدم بقدم بی بین سیرت نبوی لکھی ہے جس پر آجکل کے نیچری فریفت بیں۔ بی بین سیرت نبوی لکھی ہے جس پر آجکل کے نیچری فریفت بیں۔ (الا فاضات الیومیہ جلد پنجم ص ۱۵۲ زیر ملخوظ ۲۵۵ (ا زمولوی اشرف

... پھر خود ندوہ کا جو حشر ہوا سب کو معلوم ہے (ندویت) بالکل نیچریت تھی ' وہی سرسید احمد خال کے قدم بقدم ' ان کی رفا روہی ' وہی جذبات وہی خیالات کوئی فرق نہ تھا۔

(الافاضات اليوميه جلد پنجم من ۱۱۰ ذير لمفوظ ۱۱۱(ا ز مولوي اشرف على الدي الله فاضات اليوميه جلد پنجم من ۱۱۰ ذير لمفوظ ۱۱۸(۱ ز مولوي الشرف على الله فاضات ا

... ندوی ذہب کا نچوڑ یہ ہے کہ جو مخبص اسلام کا کلمہ پڑھتا ہو خواہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کے۔ قرآن مجید کو تا تص مانے 'قیامت کا سِکا مواس نے اس آیت کا اٹکار کیا (جو کفرہے) (تقویہ الا بمان میں سُو)

#### (۲۲) مولوی اشرف علی تھانوی کا عقیدہ

بعض علوم فسيد من حضور بن كى كيا تخصيص ب 'ايسا علم فيب تو زيد و بكر بلكه بر قبى و مجنول بلكه جميع حيوانات و بهائم كے لئے مجن ماصل ب(حفظ الا بمان ص ٨)

مولوی رشید احمد محتگوہی و مولوی اسا عیل والوی کا فتوی یہ عقیدہ کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے، فظ (فآوی رشیدیہ حصہ دوم من ۱۰)

... علم فیب خاصہ حق تعالی کا ہے اس لفظ کو کسی آویل کے ساتھ دوسرے پر اطلاق کرنا ایمام شرک سے کھالی نہیں(فآوی رشیدیہ حصہ سوم من ۳۷)

موم من ۳۷)

... کر فوا ، یوں سمجے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات ہے ، خوا و اللہ کے دیے ۔ خوا و اللہ کے دیے ۔ خوا و اللہ کے دیے ۔ خرص اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ٹابت ہو آ ہے۔ (تقویہ اللہ کان ص ۱۰)

# (۲۷) مولوی خلیل آحرانبیشهوی کا عقیده

الحاصل غور كرنا چاہئے كه شيطان اور ملك الموت كا حال وكم كم كم علم نين كا فخر عالم (عليه السلام) كو خلاف نصوص تطعيه كے بلا وليل محض تياس فاسده سے فابت كرنا شرك نيس توكون سا ايمان كا حصه ہے شيطان اور ملك الموت كويد وسعت نص (قرآن و حديث) سے فابت ہوكی فخر عالم (عليه السلام) كى وسعت علم كى كونى نص قطعى ہے جس سے تمام نصوص كو دد كر كے ايك شرك فابت كرنا

میں خود سرسد کا نہ صرف مقلد اعمی (اندھا پیردی کرنے والا) تھا بلکہ تعلید کے نام سے پرستش کر آتھا (آزاد کی کمانی ص ۳۸۳)

#### مولوی اساعیل رہلوی کا فتویٰ

ملمان کو جائے کہ جب تک مسلہ قرآن و حدیث سے ٹابت نہ ہو تب تک مسلہ قرآن و حدیث سے ٹابت نہ ہو تب تک مسلہ تران و حدیث سے ٹابت نہ ہو تب تک مجتند کی گریں رہے اور کوشش کرے(تذکیرالا خوان بقیہ تقویہ الا کیان می ۱۲۲) مقلد کے حق میں تقلید ہی کانی جاننا اور تحقیق ضروری نہ سجمنا اس بات کو کفرات میں شار کیا گیا ہے(تذکیرالا خوان می ۸۸)

# (۲۵)مولوی محمود الحن دیوبندی کا عقیده

مولوی محود الحن وبوبندی نے قرآن و حدیث سیحنے کے لئے عالم کو ضروری سمجھا اندا مولوی قاسم نا نوتوی اور مولوی رشید احر کنگونی کی مدح میں رقم طرازیں-

پر نه بول سانگ و قائد جو رشید و قاسم هم کو کیول کر ملیس بید نمت بیزدان دونول کون سمجمائے ہمیں مطلب اللہ و رسول کون سمحملائے ہمیں سنت و قرآن دونول کون سمحملائے ہمیں سنت و قرآن دونول (تصیدہ محمود الحن صفحہ اول)

#### مولوی اساعیل رالوی کا فتوی

جو كوئى يه آيت ولقد انزلنا الهك ايات بينات وما يكفر بها الا الفسقون من كر بحريه كف ككه كه يغيركى بات سوائے عالمول كے كوئى سجم نبيس سكا اور ان كى راه پر سوائے بزركوں كے كوئى چل نبيس

# مولوی رشید احمر مُنگوبی کا فتوی

مولانا گئوبی قدس سرہ العزیز نے متعدد فآوی میں یہ تقریح فرمائی کہ جو شخص البیس نعین کو رسول علیہ السلام سے اعلم اور اوسع علا کے وہ کا فرے (بحوالہ شماب ٹاقب ص ۱۰۹)

#### (۲۸)مولوی حسین احمد صدر دیوبند کا عقیده ایک خاص علم کی وسعت آپ(حضور علیه السلام)کو نمیں دی مخی ا در ابلیس لعین کو دی کئی ہے(الثهاب ثاقب ص ۱۱۳)

# مولوی رشید احد گنگوی کا فتوی

مولانا (رشید احم) گنگوی قدس سره نے متعدد فقاوی میں یہ تقریک فرمائی کہ جو مخض ابلیس لعین کو رسول مقبول علیہ السلام سے اعلم اور ادسع علا کمے وہ کا فرہے۔ (الشماب الثاقب میں ۱۰۹)

# (۲۹) مولوی اساعیل ربلوی کا اپنا عقیده

... پندا رند که نفع رسانیدن با موات باطعام و فاتحه خوانی خوب نیست چه اس معنی بهتر و انقل (صراط متنقیم ص ۷۵)

مین په شخصه که مردول کو کھانا کھلانا اور فاتحه خوانی کے ذریعے سے نفع پیچانا اچھا نہیں کیونکہ بید معنی بهتروا فضل ہیں۔

در خوبی ایس قدر امراز امور مرسومہ فاتحہ ہا و اعراس و نذر و نیاز اموات نک و شبہ نیست (صراط متنقیم ص ۱۳)

للريقته فانحر چشتير

ا ول طالب را باید که با وضو دو زانو بطور نما زیشند و فاتحد نیام اکا بر اس طربق بینی حضرت خواجه معین الدین سنجری و حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی وغیرها خوانده التجا بجناب حضرت ایزد پاک ب بتوسط این بزرگال نماید و بنیا زتمام و زاری بسیا ر دعائے کشود کار خود کرده ذکر دو ضربی شروع نماید - (مراط مستقیم من ۱۳۲) بینی پیلے طالب کو چاہئے که باوضو دو زانو نما زکے طریقے پر بیٹھے اور سلملہ کے اکا بر چاہئے کہ باوضو دو زانو نما زکے طریقے پر بیٹھے اور سلملہ کے اکا بر کیا دینی حضرت خواجہ معین الدین سنجری اور حضرت قطب الدین بختیار کی وغیرہا کے نام کی پڑھ کر درگاه التی بین ان بزرگوں کے وسلے کاک وغیرہا کے نام کی پڑھ کر درگاه التی بین ان بزرگوں کے وسلے کا کار شروع کرے اور انتائی بخرو نیا زاور کمال کی تضرع و زاری کے ساتھ اپنے عل مشکل کی دعا کرے دو ضربی ذکر شروع کرے

#### این بی عقیده پر فتوی

کی نگارنا اور منتیں مانی اور نذر دینا زکرنی ان کو اپنا وکیل و سفارش سجمنا کی ان کا کفرد شرک تھا ' سوجو کوئی کی سے یہ معاملہ کرے کو کہ اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے ' سو ابوجهل اور وہ شرک میں برا برہے۔(تقویہ الا بمان م ۸)

#### (۳۰)سابق صدر پاکتان محمرا پوپ خان اور مولوی احتشام الحق تھا نوی (دیوبندی) کا عقیدہ

کرا تی ' ۳۱ رجولائی مدر مملکت فیلڈ مارشل محر ایوب خان نے آج شام یمال قائد اعظم محر علی جناح کے مقبرہ کا سک بنیا و رکھا اس سے پہلے مولانا احتثام الحق تفانوی نے سپاسامہ پیش کرتے ہوئے صدر ایوب کو خراج تحمین پیش کیا اور مقبرے کی تقبریں ذاتی و لیے پر شکریہ اوا کیا انہوں نے کما کہ مدر ایوب کے ہاتھوں مقبرہ کا سک بنیا و رکھے جانے سے پاکستان کے لوگوں کی ایک

سنو می کما کرتا ہوں اگر تم اپنا تام ما دھو شکھ 'گنگا رام رکھواؤ نماز ، بچکاند ادا کرد' زکوہ پائی پائی گن کردد' جج فرض ہے توکر کے آؤ' روزے رمضان کے تیمون درکھو میں فوئی دیتا ہوں کہ تم کچے مسلمان ہو (خدام الدین لا ہور شخ التفسید نمبر)

### مولوى احمر على لا مورى كا فتوى

اگر کوئی اپنا نام محمد دین ' عبداللہ جان ' اللہ رکھا 'محمد جان رکھوا کے نما ز ایک نہ پڑھے جج فرض ہے تو نہ کرکے آئے روزہ ایک نہ رکھے زکوۃ داجب ہونے پر بالکل نہ دے 'تو پی فتوئی دیتا ہوں کہ ھنا کافر حقاکہ یہ لِکا کا فرہے (خدام الدین ۲۲ فروری ۱۳ ء ص ۳۲) 34

درید آرزو پوری موجائے گی آپ (مولانا اختثام الحق تعانوی) نے کما کہ اگرچہ قائد اعظم رحلت کر بچے ہیں ' کیکن وہ اپنے بنیاوی نظرات کی بنیاد پر بیشہ زندہ رہیں کے (روزنامہ کو ستان لا مور کم اگت ۱۹۲۰ء)

# مولوی اسلیل داوی کا فتوی

قبروں پر چا درس چڑھانا 'مقبرے بنانا ' تا ریخ لکستا ہے کام کرنے والے مسلمان نہیں ' ایک بالشت سے اوٹی قبرند بنائے قبر پر مقبرہ بنائا حرام ہے 'کی بی کی قبر ہو۔ (تقوید الا بمان معہ تذکیر الاخوان میں ۸۲)

#### (۳۱) مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی عبدالمجید اشرفی کا عقیدہ

دیگیری کیجئے میرے ہی میرے ولی کم بی میرے ولی کی میرے ولی ج کہاں میری پناہ فوج کلفت جمھ پر آ غالب ہوئی این عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا خبر لیجے میری اللہ ازا شرف علی تعانوی)

#### مولوی اساعیل دالوی کا فتوی

جو کوئی کمی مخلوق کا عالم میں تفرف ٹابت کرے اور اپنا وکیل سمجھ کر اس کو مانے تو اب اس پر شرک ٹابت ہوجا تا ہے گو کہ اللہ کے برا برنہ سمجھ۔ (تقویہ الایمان ص ۳۲) " وه (مونوی احمد علی لا ہوری) ہر ایک کو معاف کر دیتے ہے اکین خدا کی ذات و صفات میں شریک تھیرانے والے .... اور بدعت پھیلانے والے .... الدین لا ہور پھیلانے والے کو مجمی معاف نہیں فرماتے تھے۔ (خدام الدین لا ہور باجع ۱۳۳۳ء میں ۱۳)

ابل شرکت و بدعت کی تعظیم اور ان سے بیا رو محبت

ایک دفعہ مولانا داؤر غرنوی (فیر مقلد) کی دموت پر ان کے مدرسہ شیش عل میں مینگ تھی حضرت (مولوی احمد علی) پہلے سے کری بدرسہ شیش عل میں مینگ تھی حضرت (مولوی الا ایوا لحسنات (برطوی) بعد پر تشریف قرماً میں میں تشریف لاسے حضرت شیخ ہر دو اصحاب کے لئے اٹھ کر کری سے کھڑے ہوں اور آگئے بڑھ کر ان کو تھے لگا لیا (خدام الدین ۸ر

(۳۳) مولوی اساعیل داوی اور دشید احد گنگوبی کا عقیده
لا سلم که کذب ندکور عال معنی مطور باشد ترجمه بم نمیں کتے
اللہ کا جموت بولنا محال بو-(یکروزی ص ۱۳۵)
والا لا زم آید که قدرت انسان زائد از قدرت ربانی باشد اگر خدا جموث نه بول سے تولازم آئے گا که آدی کی قدرت اس سے

بڑھ جائے (یکروزی من ۱۳۵) مولانا گنگوی محض اتباع مولانا شمید، مسئلہ امکان کذب کے قائل ہوئے یہ قول ان کا محض افترا و جمالت ہے مولانا گنگوی نے سلف صالحین امت مرحومہ کا اتباع کیا ہے (شماب ٹا قب من ۱۰۲)

اكابر ديوبند كافتوى

کتے ہیں کہ ان (دیوبئری مولویوں) کے نزدیک معاذا للہ خداوند

#### (۳۲) مولوی احمه علی لا بهوری کا عقیده

لا ہوریو! میں تم سے کہتا ہوں کہ لا ہوری مسلمان کنجری نواز ہیں کیا ہیرا منڈی میں اب سکھ جاتے ہیں یا کوئی اور جاتا ہے سب مسلمان جاتے ہیں۔(خدام الدین لا ہور ۲۲ فروری ۱۹۶۳ء)

### مولوی احمد علی لا موری کا فتوی

میں کما کرتا ہوں کہ لاہور بے دیوں کا شربے اکثر بے حیا ' کنروں کے پہاری رنڈی یاز ہیں۔ (خدام الدین لاہور فروری ۱۹۹۳ء) ع)

# (۳۳) بیکم مودودی محفل میلادین!

گزشتہ دنوں لیڈیز کلب ماؤل ٹاؤن میں بیکم ڈاکٹر عباس علی کی زیر قیا دت محفل میلا د منعقد ہوئی محفل میں نعتوں اور درود شریف کے علاوہ خواتین کو اسلامی طرز گر کے مطابق زندگی استوار کرنے کی خاطر بیکم مودودی نے پر اثر تقریر کی ....(روزنامہ مشرق ۲۲ر اار ۲۵)

#### مودودی کا میلا دیر فتوی

یہ تہوار جے ہا دی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب
کیا جاتا ہے حقیقت میں اسلامی تہوار ہی نہیں' اس کا کوئی جُوت
اسلام میں نہیں ملکا حتی کہ صحابہ کرام نے بھی اس دن کو نہیں منایا
صد افسوس کہ اس دن کو دیوالی اور دسرہ کی شکل دے دی گئی
ہے۔(ہفت روزہ قدیل لا ہور سرجولائی ۱۹۲۱ء)

(۳۳) شرک و بدعت سے نفرت

لا مور ۲۲ ر فروری ۱۹۵۳ ء ص ۲۱)

اور پرانا مقبرہ راست میں آیا جب آئد آکے برحا تو فرمایا مولوی بشیر اور پرانا مقبرہ راست میں آیا جب آئد آگے برحا تو فرمایا مولوی بشیر احمد سے قبر بالکل خالی ہے .... میں نے اپنے محترم پیر بھائی حکیم عبدالحق سے معلوم کیا کہ فلال وائدے میں جو قبرہ اس میں کون صاحب وفن بین اور کب سے وفن کے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نزدیک والے پنڈ کا ایک بے وین بھٹی چری پوتی افیونی ممثل تھا جس کی موت ضلع لا نلور کے کی چک میں ہوئی تھی وہاں ہی وفن کیا ممیا تھا ایک فالی اس کے چیلے چانوں نے باہی مدورہ کیا کہ سائیں ہی کی اور میں اس پر میلہ کرلیا کریں می (فدام الدین فرمیری یہاں بھی بنا لیتے ہیں اس پر میلہ کرلیا کریں می (فدام الدین لا ہور ' ۱۲ رفروری میں 20)

0... آپ مولوی احمد علی لا ہوری نے حضرت (مولوی مش الحق افغانی ) کے اس استفار پر کہ کیا آپ بالا کوٹ حضرت سید صاحب ماکن رائے بریلی اور مولانا اسلیل شہید کے مزار پر تشریف لے کے بیں قرایا کہ ہاں حضرت مولانا عبدالخنان صاحب را ولپنڈی والے بچھے لے گئے بی علامہ افغانی نے دریا نت قرایا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ سید صاحب ہو شیخ و مرشد ہیں کے قبر پر الوار مولانا (اساعیل وہلوی) شہید کی قبر کی نسبت کم معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے قرایا۔ ہاں! واقعہ سے کہ بیں (احمد علی لا ہوری) نے صاحب قبر سے دریا فت کیا تو اس نے کہا کہ بیں سید احمد شہید نہیں مول میں میرا نام سید احمد شہید نہیں ہوں۔ ہوں میرا نام سید احمد شہید نہیں ہوں۔ ہوت میرا نام سید احمد شہید کی بنا پر بچھے سید صاحب ہونے کی بنا پر بچھے سید صاحب میرا نام الدین لا ہور شخ السفسر نمبر میں ہو)

مولوى إساعيل دالوى كافتوى

جو کھ اللہ این بندول سے معالمہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ

عالم جل ثانه كاذب اور جمونا موسكا ب اور موسكا ب كه خدا كے كام من جموث موب بالكل غلا ادر افترا محض به مركز مارك اكا بر(ديوبند) اس كے معقد كو كا فرو زندين كتے ہيں شاب نا قب ص ١٠٥)

مولوی فردوس قصوری کا عقیده

حضور کی ولاوت باسعاوت کا ذکر بلکہ آپ کے جوتوں کے گردو غبار کا ذکر اعلیٰ درجہ کا متحب ہے مخضرا (جراغ سنت مس ۱۲۷)

مولوی خلیل احمدانبیشهوی کا فتوی کی مولوی خلیل احمدانبیشهوی کا فتوی کی ساتک سمیا کی در اعاده ولادت (حضور) کا مثل ہنود کے ساتک سمیا کی دلادت کا ہرسال کرتے ہیں (براہین قاطعہ ص ۱۳۸)

مولوی احمه علی لا ہوری کا دعوی علم غیب و کشف

میں بزرگوں کی عظمت اور ان کی بزرگی کا دل و جان سے معرف ہوں اور آج کل کے تام نماد پیروں اور پیر زادوں سے زیادہ ان کی شیلی اور یا رسائی کا معققہ ہوں 'بزرگوں کی صحبت میں بیشنے سے اور ان کی نگا ، فیض کے اثر سے بحد اللہ اتنی توفیق میسر آگی ہے کہ اب یہ بھی مجھ پر مکشف ہوجا تا ہے کہ کون اپنی قبر میں کس حال میں ہے (خدام الدین لا ہور ۲۲ر فروری ۱۹۲۳ء)

سنو اوش كرو بحصے اللہ تعالى في باطن كى آكسيں دى ہيں اور بحصے علم ہے كہ جو نوجوان الحريز كے تابعدا رعلاء كرام كو كاليال ديت مركتے ہيں ان كى قبرس جنم كا گرھا بنى ہوئى ہيں اگر تہميں يقين نہيں آل قوم ہے ہوئى ہيں آل تہميں الله نہيں آل بيشے جاؤ ميں نے بيہ فن چاليس سال ميں سكھا دوں گا۔ (غدام الدين ميں سكھا دوں گا۔ (غدام الدين ميں سكھا دوں گا۔ (غدام الدين

ص ۱۹)

ہفت روزہ خدام الدین لا ہور کی امام اعظم ابو حنیفہ سے بیزا ری

میں نے شام سے لے کر ہمتر تک اس (دیوبندی مولوی انور کا شمیری کی) شان کا کوئی محدث اور عالم جس پایا ...... اگر میں فتم کھاؤں کہ یہ (انور کا شمیری) امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی برے عالم جن تو میں اس دعوے میں کا ذہب نہ ہوں گا (غدام الدین لا ہور ۱۸ رومبر ۱۹۲۴ء)

#### شاه فیمل کا عقیدہ

لاہور ۲۲ ر اپریل (چیف ربورٹر) سعودی عرب کے شاہ فیمل نے چھ کو یماں انجمن حمایت اسلام کی طرف سے دی گئی دوپر کے کھائے کی دعوت میں تقریر کرتے ہوئے انجمن کے کا رکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ اللہ کی رسی کو مضوطی سے تعامے رکھیں اور اپنے نیک اقدا مات میں کو آئی نہ آنے دیں' اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے انگال دیکھ رہے ہیں۔روزنا مہ نوائے وقت لا ہور کیم محرم الحرام ۱۳۸۷ھ)

مولوی غلام خان اور اساعیل دہلوی کا فتویٰ

نی کو جو حا ضرو نا ظر کے ' بلا شک شرع اسکو کا فر کے (جوا ہر القرآن م ۲)

جو انہیں کا فرو مشرک نہ کے وہ مجی دیبا بی کا فر ہے (جوا ہر القرآن میں 22)

O... پر خواه یون سمجھ که ان کامون کی طاقت ان (انبیاء اور ·

قبریں 'خواہ آخرت میں 'سواس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم نہ نی کو 'نہ ولی کو ' نہ اپنا حال نہ دو سرے کا (تقوید الایسان ص ۲۷) ... شرک سب عبادت کا نور کھو دیتا ہے کشف کا دعوی کرنے والے اس میں داخل ہیں!

#### مولوی احمه علی کا قول:

یں کمی کو برا نہیں کتا' جو لوگ کیا رہویں شریف اور ختم شریف. کے نہ ماننے کی وجہ سے وہائی وہائی کتے ہیں میں ان کا بھی بھلا ﷺ ہوں۔ (خدام الدین لا مور ۲۲ فروری ۱۹۹۳ء میں ۳۱)

### مولوی احمه علی کا فعل

یں ایکا حتی ہوں الا ہور میں کی رسمیں نکل آئی ہیں ، قبروں پر سجدے ہوتے ہیں ، قوالیاں ہوتی ہیں ، میں ان رسموں کی مخالفت کرنا ہوں تو لوگ دہائی سے سیدتا اعلیٰ محرت فاضل بربلوی قدس سرہ العزیز نے الزیدہ الزکیہ و احکام شریعت و مسائل ساع میں مختی سے منع فرمایا ہے مکر آج تک کمی وہائی نے نہیں کہا) شیطان بوا لعین اور خطرتاک ہے ہے ایمان کو ایمان دار اور ایمان دار کو بے ایمان نوایان نوایا ہوا ہے (خدام الدین ۲۲ ر قروری ۱۹۲۳)

.... میں ایک هیمت کرنا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کی بدعتی اور قبر پرست پیر کے بیچے نہ لگ جانا اور محراہ نہ ہوجانا۔(خدام الدین لا ہور ۲۲ ر فروری ۱۹۲۳ء)

مولوی احد علی لا ہوری کا دعوی پس نیا حنی ہوں(ہنت روزہ خدام الدین لا ہور شیخ اکسفیر نمبر فرما ہوئے اور ایک بہت ہی خوبصورت تیز رفا ر گھوڑے پر سوا رہوکر
باب السلام تشریف لے گئے بعض حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر جلدی اس گھوڑے پر وہاں
تشریف لے جارہے ہیں فرا یا پاکتان میں جماد کے لئے پھر ایک وم
برق کی مانند بلکہ اس سے بھی کمیں تیز کمیں روانہ ہوگئے۔(روزنامہ
امروز ملتان ۱۵ ر جدی الا فری ۸۵ ھ ' نوائے وقت ۱۰ ر اکتوبر
1901ء)

### مولوی غلام خان کا فتوی

جب سب مخلوق مختاج ہے تو کوئی کسی کے لئے حاجت روا اور مشکل کشا اور دیکیر کس طرح ہو سکتا ہے .... ایسے عقائد والے لوگ کچے کا فر ہیں اٹکا کوئی نکاح نہیں۔ (جوا ہرالقرآن ص ۱۳۷ ملحما)

### محمرا بن عبدالوہاب بحدی ا کا ہر دیوبند کی نظر میں

مولوی خلیل احمدانبیشهوی دیوبندی ..... ان (ابن عبدالوباب بحدی) کا عقیده به تقاکه بس وه بی مسلمان بین اور جو ان کے خلاف بول مشرک ہے اس ننا پر انہوں نے اہل سنت و علاء اہل سنت کا قل مباح سمجھ رکھا تھا۔ (التصلیقات للفع التلبیسات معروف به المهند ص

اس كتاب پر شخ الهند مولوی محمود الحن دیوبندی تحکیم الامت دیوبند مولوی الهند مولوی الله مت دیوبند که تصدیق دستنط بیست مولوی حسین احمد كا تكریسی مدنی ...(۱) محمد بن عبد الوباب كا عقیده تها كه جمله ایل عالم تمام مسلما نان دیار مشرک و كا فربین این سے قتل و كه جمله ایل عالم تمام مسلما نان دیار مشرک و كا فربین این این داجب تا که جمله این دیار مشرک و كا فربین این این داجب

ا دلیاء)کو خود بخود ہے خواہ ہوں سمجے کہ اللہ نے ان کو قدرت بخش ؑ ہے ہر طرح شرک ہے(تلویہ الایعان ص ۱۰)

# مولوی عا مرعثانی مدر بخل دیوبند کا عقیده

میری سوچی سمجی پختہ رائے یہ ہے کہ جو مسلمان کمی علانے گناہ میں جٹلا ہوتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو عید میلاد النبی کے جیسی بدعتوں میں حن عقیدت کے ساتھ شریک ہوتا ہے دیکھ لیجئے سینما اعلانیہ معصیت ہے لاکھوں ہی مسلمان دیکھتے ہیں کین دین سے تعلق رکھنے والے علقوں میں ادنی سا تصور بھی استحمان واباحت کے خیال پیدا نہیں ہوا لیکن یہ میلاد النبی بعض اور بدعات اجھے خاصے علاء پیدا نہیں ہوا لیکن یہ میلاد النبی بعض اور بدعات اجھے خاصے علاء اور ارباب نظر کے نزدیک ورجہ استحمان حاصل کر گئی ہیں اس کا نام ہے تحریف نی الدین جمن اور جمادی الاول سامیں سے واپسی کی امید نہیں۔ (المیرلا نلور ۲ رجمادی الاول ۱۳۸۳ ہے)

# مولوی خلیل احمدانبیشهوی کا فتولی

فا کدہ ... ہم اور ہارے اکا ہر حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی پاپوش مبارک کی اہانت موجب کفر سیجھتے ہیں بچہ جائیکہ ولادت ہاسعاوت کے متعلق کلمات مستجن و مستعم استعال کرنا (المهند علی المنند ص ام)

#### مولوی محمد انعام کریم صدیقی بھانچه مولوی محمود الحن دیوبندی کا عقیدہ

جس روز (۱۹۹۵ء میں) لا ہور پر حملہ ہوا اسی شب میں ایک دو حضرات نے خواب میں دیکھا کہ حرم شریف میں مجمع کثرے اور روضہ اقدس سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجلت میں تشریف

حرام کنے میں کوئی یوک محسوس نمیں کرتے (ما بنا مد وا را لعلوم دیوبند \* فروری ۱۹۲۳ء من ۱۹) \*

مولوی رشید احمر مختگوی کی محمد بن عبد الوہاب بحدی سے عقیدت و محبت اور فماوی کفرو شرک کی مائید و حمایت

... محمد بن عبدالوہاب کے مقدیوں کو دہائی کہتے ہیں ان کے مقائد عمدہ تھے نہ ہب ان کا صبلی تھا ... (فآوی رشیدیہ من ۸ جلد نمبرا)
 ... محمد بن عبدالوہاب ... عامل بالحدیث تھا۔ بدعت و شرک نے روکنا تھا (فاوی رشیدیہ من ۱۷۸)

درباره تکفیرمولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی چاند پوری کا فیصلہ

اگر (مولانا احد رضا) خان صاحب بریلوی کے نزدیک بعض علاء دیوبند دافعی ایب بی شے بیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب پر ان علاء دیوبند کی تحفیر فرض تھی اگر وہ ان کو کا فر نہ کتے خود کا فر بوجاتے بیسے کہ علاء اسلام نے جب مرزا (قادیا نی) صاحب کے عقائد کفریہ معلوم کر لئے اور وہ قطعا ٹابت ہوگئے تو اب علاء اسلام پر مرزا صاحب اور مرزا ئیوں کو کا فرو مرتد کمنا فرض ہوگیا اگر وہ مرزا صاحب اور مرزا ئیوں کو کا فرنہ کمیں چاہیں وہ لا ہوری ہوں یا قادیا نی وغیرہ تو وہ خود کا فرو مرتد ہوجائیں کے کیونکہ جو کا فرکو کا فرنہ کے وہ خود کا فرد مرتد ہوجائیں کے کیونکہ جو کا فرکو کا فرنہ کے وہ خود کا فرد سے الداب ص ۱۳)

" (۲) زیا رت رسول مقبول صلی الله تعالی علیه وسلم و حضوری آستا نه شریف و ملاحظه روضه مطهره کوید طاکفه بدعت و حرام و فیره کمتا

" (٣) شان نبوت و حضرت رسالت ماب صلى الله تعالى عليه وسلم من وبابيه نهايت حمتا في كلمات استعال كرتے بين ... توسل و دعاء ميں آپ كى ذات باك ہے بعد وقات ناجا تزكتے بين ان كے بدوں كا مقولہ ہے نقل كفر ففر نه باشد كه جمارے باتھ كى لا مخى ذات مرور كا منات عليه العلوة والسلام ہے ہم كو زيا وہ نفع ديے والى ہے ہم اس سے كا منات عليه العلوة والسلام ہے ہم كو زيا وہ نفع ديے والى ہے ہم اس سے كة كو بھى دفع كر سكتے بين اور ذات نخر عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ہے تو يہ بھى نهيں كر سكتے ہيں اور ذات نخر عالم صلى الله تعالى عليه وسلم سے تو يہ بھى نهيں كر سكتے۔

(۳) دہا سے خیشہ کثرت صلوۃ و سلام ' درود پر خیر الانام علیہ السلام اور قرات دلائل خیرات و قصیدہ بردہ ہمزیہ دغیرہ کو سخت ہیج و محمدہ جانتے ہیں ۔ الحاصل وہ (ابن عبدالوہاب بحدی) ایک ملالم و باغی خونخوار قاسق مخص تھا (شماب ٹاقب ص ۵۰ آ ص ۵۲ از مولوی حسین احمد کا محرکی مدنی صدر مدرسہ دیوبند)

مولوی انور کاشمیری شخ الحدیث دیوبند

امام محمد بن عبد الوباب النجدى فانه كان رجلا بليدا قليل العلم فكان بسادع الى العكم بالكفرين محد بن عبد الوباب بحدى اليك كم علم اوركم نعم انبان تما اور اس لئے كفركا حكم لگائے ميں اسے كولى باك نہ تما (مقدمہ نيش البارى از مولوى انور كاشميرى)

قاری محمد طبیب مهتم مدرسه داوبند ....ده (محمد بن عبدالوباب بحدی) بهت سے مباح اور جائز امور کو

جواب ضرور شائع کیا جائے آکہ فننہ و فساد' افتراق و انتشار کا ذرایعہ معاش تو بند نہ ہو چنانچہ طے پایا کہ برخوردا ر ملاں یوسف رحمانی کے نام سے تحفیری افسانہ کا جواب شائع کر دیا جائے۔

الذا سيف رحماني على من مرضا خاني ك جابلانه نام ك ماتھ جوابی کا بچه مظرعام پر المیا- جائے تو یہ تھا کہ جس طرح ہم نے تحفیری افسانه تقریبا تمام قابل ذکر اکا برین دیوبند کو ارسال کیا تما اور واب کے لئے بیلے کیا تھا ای طرح میں بھی تھےری انسانہ کا جواب پنچایا جاتا لین انس چو تکه این دلاکل کا طول و مرض معلوم تما اس لئے تھفری افعانہ کے جواب کو مینہ رازیس رکمامیا اور اس نام نماد جواب سے ایخ کر کے لوگوں کا بی بملایا ۔ بالا خر فاضل محقق مجابر أبل سنت مولانا علامه أبودا ود محمد صادق صاحب رضوي مد علد العاني عمران اعلى رضائ معطني كوجرا نوالد كي طرف سے يہ كَنَّا يِحِد جميل مِنْ حَكِيا أور ديكما توكمودا مِها رُفكا حِوم - جابل مصنف أور بقلم خود منا ظراسلام نام كے يوسف رحمانى في اين اكابرى منى بليد كرائے كے لئے اچھا مواد فراہم كيا ہے اس كا مفل و مدلل جواب عليمه شائع كيا جا رہا ہے جو تك برا در عزيز مولانا حافظ قارى كو ہر على ماحب قاوري سلمه تحفيري افسانه كا چوتما ايديش شائع كرنا جاج میں مناسب خیال کیا کہ نام نماد سیف رحمانی کی ان لن ترانیوں کا جواب جو تحفیری افسانہ سے متعلق ہیں اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا

# ا ندھے بن کی انتما

قار کین کرام کو بیہ جان کر تعجب ہوگا کہ کلفیری افسانہ کے نام نماد جواب سیف رحمانی کے مصنف بقلم خود منا ظرا سلام طال بوسف رحمانی نے کھفیری افسانہ میں ندکور ہم دیوبندی تعنادات و کفریات میں سے بعنوان طاحمہ حسن علی رضوی کا دجل ص ۱۲ کفر اعظم طا

#### يسماللدالرحين|رحيم تحمله و تصلي على رسولدالكريم ○

ستارے جمللا کے زیر دابان سحر آئے ابھی تک جاتنا ہوں میں کہ شائد فتد کر آئے ۔ ابھی تک میری افسانہ کا جواب کا جواب

دبوبندبوں نے اپنے ۴۸ میں سے ۳۳ کفریات و تفنا دات تشکیم کر لئے

محفیری افسانہ دیوبندی وہانی سل کے لئے موت کا پیغام تھا تلفیری افسانہ سے ہونے والی دیوبندی قوم کی مولتاک جابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مخفرسا عالد تقریبا بنتیس سال ے چھپ رہا ہے اور ملک بحریس ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا ہے اس میں اکا پرومشا ہر دیوبند کے بام کھلا خط اور جواب کے لئے چینج ہے۔ یہ رسالہ متعدد بار اکا ہر دیوبند کو جمیجا کیا لیکن ایک طویل مدت تک اکابر دبیبد سے اس کا قطعا کوئی جواب نہ بن بڑا اور تکفیری افسانہ مچملی کے کانے کی طرح ان کے ملے میں پیش کررہ کیا۔ تخفیری افسانہ جس علاقہ میں کیا دیوبندیت کی کاغذی ناؤ ڈوین تظر آنے کئی بسرطال ایک طویل مدت کے غور و ظرکے بعد پیشہ ور نام نما و دیوبندی منا تمرین سرجوڑ کر بیٹے اور اپنے خانہ سازندہب کے اعتقادی سیش محل کو کلک رضا تخبر خول خوار برق بارکی ضربات قا برو سے بچانے کے لئے تدا بیر زیر خور آئیں۔ دبوبندی شخ القرآن ملاں غلام خاں اور خرالدارس کے مدر مدرس و میخ الحدیث طال شریف تشمیری اور ملال عبدالتار لا نلوري جيسے جو كا دربول نے يه متفقه لا تحد عمل مرتب کیا کہ جس طرح مجی مکن ہو برائے نام بی سی کفیری انسانہ کا

محمد حسن کا دو مرا دجل می ۱۲ کل محمد حسن کا پنجواں دجل می ۱۹ کمرف حسن کا چوتھا وجل می ۲۷ ملا محمد حسن کا پانجواں دجل می ۲۷ مرف پانچ کا برائے نام جواب دیا ہے کویا ۲۳ کفریات و تعنادات اپنے اکا بر کے اس نے تشلیم کر لئے ہیں اور باتی پانچ باتوں کو اس نے دجل قرار دیا ہے تو یہ پانچ دجل بھی ہا رہے نہیں بلکہ اس کے اپنے اکا بر کے ہیں کیونکہ ہم تحفیری افسانہ کے مصنف نہیں بلکہ مرتب و ناقل ہیں سب کچھ اکا بر دیوبئر کی معترتصانیف سے نقل کیا ہے وہ ہا رے ظاف بر جس قدر بھی خرافات و بد زبانی کا مظاہرہ کرے گا اس کی زو براہ داست در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور است در حقیقت اکا بر دیوبئر پر پڑے گی نیکن کس قدر سم ظریق اور نہ میں دیا ہو جا کہ جو کام بم اللہ یا ایک مقدمہ ذیل الحمد للہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ جا برکت اور خدا رے میں ڈا آ آ ہے بلکہ شیطان اس بیں شریک ہوجا آ ہے "

دیوبندی وجل نمبرا ... کلفری افسانه ص ۳۵ پر سرخی سے لکھا ہے۔ "احمد علی لا ہوری کا دعوی علم غیب و کشف" ویوبندی تاویل عظرت

مولانا احمد علی لاہوری نے صرف اپنے کشف کا ذکر کیا ہے اور ملا خس علی میلیوی نے علم غیب لکھ دیا ہے .... جس فخص کو کشف اور علم غیب کی تعریف و تقییم اور تفریق کا علم نہیں وہ علماء کی عبارت کو کیم غیب کی تعریف و تقییم اور تفریق کا علم نہیں وہ علماء کے علماء نے کیے سمجھ سکتا ہے حالا تکہ جو فخص کشف کو علم غیب کے علماء نے اسے کا فرنکھا ہے سنے قاضی شاعبا شد پانی ہی حفی کا فتوی اولیاء کرام کو علم غیب نہیں ہو تا ہاں قائب چزوں کے متعلق فرق عاوت کے طور پر کشف یا الهام ہوجا تا ہے جو علم علی کا موجب ہے اور یہ کتا کہ اولیاء کو غیب کا علم ہے کفر ہے۔ (ارشاد اللا لیمن ص ۲۰ منقول از چان اارما رہے ۱۹۲۳ء)

جواب ...(۱) فیروز اللغات م ٥٠٥ طاحقه مولکها هے کشف (ع) ذکر الکوان عبد کی یا تول کا اظهار

(۲) دیوبری جابل کی جالت ملاحظہ ہوکہ وہ قامنی ناء اللہ پانی کی حوالہ کے لئے بھی ہفت روزہ "چنان" کا مخاج ہے ارشاد الطالبين کا براء راست حوالہ نقل کرنا اس کے مبلغ علم سے درا ہے پر اس کا دعوی تو ہہ ہے کہ جو مخص کشف کو علم غیب کیے علانے اسے کا فر لکھا ہے لیکن قامنی صاحب پانی پی کی جو عبارت نقل کی ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ اس کے اپنے ہی نقل کردہ فہ کورہ بالا الفاظ بنور ملاحظہ ہوں کشف کو علم غیب کنے والے پر ہرگز ہرگز کفر کا فتوی نہیں۔ بلکہ فتوی اس پر ہے " یہ کہنا کہ اولیاء کرام کو غیب کئے نتوی نہیں۔ بلکہ فتوی اس ہے؟ باتی رہا اولیاء اللہ کو علم غیب کئے پر کفر ہے کئے پر کفر کا فتوی تو اس سے مرادیہ ہوگا کہ بغیر عطائے غدا وندی جو مخص کفر کو غیب کئے اولیا کو علم غیب ہے کئے پر کفر کا فتوی تو اس سے مرادیہ ہوگا کہ بغیر عطائے غدا وندی جو مخص اولیا کو علم غیب جائے والا کے کفر ہے قامنی صاحب پانی پی نے تو یہ کہنا کہ (بغیر عطاء غدا وندی) انہیاء یہ کو غیب کا علم ہے کفر ہے آگر مصنف اس پر امرار کرے کہ اولیاء کو غیب مانے والا برصورت کا فرے تو ہم کمیں گے کہ مصنف سیف علم غیب مانے والا برصورت کا فرے تو ہم کمیں گے کہ مصنف سیف علم غیب مانے والا برصورت کا فرے تو ہم کمیں گے کہ مصنف سیف علم غیب مانے والا برصورت کا فرے تو ہم کمیں گے کہ مصنف سیف علم غیب مانے والا برصورت کا فرے تو ہم کمیں گے کہ مصنف سیف

فی الحقیقت ہے وہی مثرک اشد دوسرا اس سا نہیں ونیا میں بد ہے گئے میں اس کے حبل من مد سب سے اس پر لعنت و پیٹکار ہے اس پر لعنت و پیٹکار ہے (کھیری افسانہ ص ۵)

دیوبندی تا ویل(ا)...(اگر کوئی مشکل و پیچیده مسئله در پیش بوتا تو مولانا ایدا دانند مها جر کی مشکل و پیچیده مسئلد مولانا نور محد مولانا نور محد الله علیه این مسئل کو حل کر لیتے "(سیف رحمانی می دریا نت کر کے علمی عقده و مشکل کو حل کر لیتے "(سیف رحمانی می ۲۵)

دلوبندى تأويل (٢) ... مولانا الماوالله مها جركى رحمه الله عليه في جو الشعار كي ين وه حالت وجد و ذوق ادر سكر اور تدبير مشروعه كي تحت ما تحت الاسباب المداد كي لئ فرما يا به اور مولانا اسليل شهيد عليه الرحمه في ما فوق الاسباب اور غير وجد و ذوق و سكركى حالت مين بطور عقيده ركف والح كي متعلق فرما يا به " (سيف حالت مين بطور عقيده ركف والح كي متعلق فرما يا به " (سيف حالت مين بطور عقيده ركف والح كي متعلق فرما يا به " (سيف

جواب ... اب معلوم ہوا کہ دیوبنری دہرم میں شریعت و طریقت دو
علیمہ چرس ہیں مصنف سیف رجمانی نے وجد و ذوق و سکر کا بہا نہ بنا کر
وہ بات کمی ہے جو آج تک کی دیوبندی ملا نے نہیں کی نہ اس نے
اپنے اکا بر علاء کا حوالہ دیا بلکہ اس نے مفتی احمہ یا رخال صاحب
مجراتی اور مولانا احمد سعید شاہ صاحب کا ظمی کے دامن میں پناہ لے
کر جان بچانے کی کوشش کی ہے چاہئے تو یہ تھا کہ مصنف سیف
رحمانی حالت وجد و سکر میں شرکیہ کفریہ عقا کد اپنانے کا جوت کا ب
و سنت سے چیش کرنا لیکن چان کے حوالے دینے والا جابل کتاب و
سنت و تغییرو حدیث و فقہ کو کیا جانے اگر تمام دیوبندی ملال یہ بات
مان لیں کہ حالت وجد و سکر میں حضرت انبیا کرام علیم السلام ا

رہمانی کا یہ فتوی کفر مولوی رشید احمد محتکوی اور مولوی اشرف علی تفانوی کے پیر و مرشد حاجی ایداد اللہ کی پر گئے گا ملاحظہ ہو حاجی صاحب فرماتے ہیں "اور فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہو تا ہیں کتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریا فت و اور اک غیبات ان کو ہو تا ہے "۔(شائم ایداویہ حصہ دوم ملا)

ہوں نظر دوڑے نہ برجی آن کر ایخ بگانے ذرا پجان کر

دوسمرا دیوبندی دجل ... ملا محمد حسن علی رضوی نے حضرت مولانا حاجی ا مداد الله مها جر کمی کے وہ اشعار نقل کئے ہیں جو کہ آپ نے حالت وجد و ذوق میں تدا ہیر مشروعہ کے تحت اپنے پیرو مرشد خواجہ نور محمد صاحب کے متعلق فرمائے ہیں جو کہ درج زمِل ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا ہمد مسطقیٰ

ہمد کار مدر' اماد کو پھر خون کیا تم مدد گار مدر' اماد کو پھر خون کیا عثق کی پر س کے باتیں کا پختے ہیں دست و پا اے شہ نور محمہ وقت ہے اماد کا

آسرا ونیا میں ہے از کس تمهاری ذات کا (محفیری افسانہ می ۵)

ان اشعار کے مقابلہ میں قاتل المشرکین معترت مولانا اسلیل شہید رحمہ الله علیہ شہید رحمہ الله علیہ کے مافق الله علیہ کے مافق الاسباب الداد کے متعلق فرمایا ہے اور حالت وجد و سکر اور ذوق سے قطع نظر کرتے ہوئے تدبیر فیر مشروعہ اور از ردئے عقیدہ کما جائے یا لکھا چائے معترت مولانا اسلیل شہید رحمہ الله علیہ کی عبارت مخطرور وزل ہے

تھ سوا مانکے جو غیروں سے مدد

بررگان دین اولیا کرام قدست اسرارہم سے امداد و اعانت طلب کر سکتے ہیں ان کو امداد کے لئے نگار کتے ہیں تو بہت سے اختلافی میائل کا خود بخود تفقیہ ہوجائے گا۔ مصنف سیف رحمانی کو یہ بات اس وقت سوجمی جب مقتول المسلمین اسلمیل قتیل کے فوئی سے حاجی امداد اللہ معادب مشرک و لعنتی قرار بائے اگر کوئی سی مسلمان بول کے کہ

غوث اعظم ، بمن بے مر و سامال مددے تبلت دیں مددے کعبت ایمان مددے

مرداب بلا افاده کشی!

مد کن یا معین الدین چشی

مد کن یا معین الدین چشی

کے تو وجد و زوق و سکر کی کوئی تا ویل ند سی جائے اور جب
اسلیل قتیل کے فتوے سے حاجی امداد اللہ صاحب مشرک و لعنی
قرار پائیں 'تو وجد و زوق و سکریا د آجائے کیا شریعت مطہرہ میں وجد و
زوق و سکر کی حالت میں کفریہ و شرکیہ و لعیبہ عقائد ابنانے کی کھلی
تحض سری

الله مها جر كى كے اشعار كو وجد وق والل مصنف سيف رحمانى حاتى الماو الله مها جركى كے اشعار كو وجد وق وسكر پر محول كركے النے اكا بر كے كرون پر خود چرى كي برما ہے لكن وو مرى جانب كتا ہے اكر كوئى مشكل و پيجيده مسئلہ در چين ہو تا تو مولانا الماد الله مها جركى رحمه الله عليہ الله على عقده و عليہ الله على كا كا كى ملى عقده و مشكل كو على كركے على عقده و مشكل كو على كركے على عقده و

اگر بات مرف پیچیدہ و مشکل مسلہ کی تھی اور حاجی صاحب اپنے بیر و مرشد سے مرف علمی عقدہ و مشکل علی کر لیتے تھے تو پھر حالت وجد و سکر و ذوق وغیرہ بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ علمی و پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے پیچیدہ مسئلہ تو آج بھی ہرکوئی اپنے علماء سے بیچ

مشكل حل كرتا ہے۔ ديوبندى بھى كرتے ہيں اس ميں ہير پھيرى آخركيا ضرورت ہے؟ ليكن يا د رہے كہ معالمہ صرف پيچيدہ مسئلہ كى دريا فت اور علمى عقدہ كشائى كا نهيں بلكہ حاتى الداد الله صاحب كے نزديك دنيا و آخرت ميں ہر جكہ اولياء اللہ ہے الماد و اعانت طلب كرنا ان كو الداد كے لئے يكارنا جائز ہے۔ دنيا ميں تو پيچيدہ مسائل كے حل اور علمى عقدہ كشائى كى ضرورت درچيش آعتى ہے ليكن حاتى الماد اللہ صاحب تو قيامت كے دن محركے روز تك كى بات كر رہے ہيں۔ ندكورہ بالا اشعار كے آخر ميں لكھتے ہيں

آمرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا وامن کچڑ کر بول کموں گا ہر ملا اے شہ نور محمدوقت ہے ایداد کا

مقام غور و فکر ہے حاجی صاحب اپنے پیرو مرشد نور محد صاحب کے متعلق کمہ رہے ہیں کہ دنیا میں ازبس آپ کی زات کا آسرا ہے تم سوا ہرگز کسی ہے چھے التی نمیں ہے بلکہ کل قیامت کے دن جس وقت خدا تعالی قاضی ہوگا آپ بی کا دامن پکڑ کر بوں کوں گا برطا کہ اے شہ نور محمد وقت ہے اراد کا۔

تائے... آخرت میں قیامت کے دن کونسا پیجیدہ مسلہ اور علی عقدہ علی ہوگا قیامت کے دن بھی حاتی الماو اللہ حارب کیا قیامت کے دن بھی حاتی الماو اللہ صاحب سے پیجیدہ علی مسائل دریافت کریں گے؟کیوں الیم لا بینی آویل کر کے آخر کیوں اپنی جمالت و حماقت کا راز افشاء کیا جا رہا ہے اگر حاتی الماد اللہ مها جر کی صاحب حالت ذوق وجد و سکر میں اپنے پیرو مرشد سے مدو ما تک سکتے ہیں ان کو جاجت روا مشکل کشا سمجھ سکتے ہیں و قوانہ کیا سنی مسلمان سیدنا خوش یا عظم مرکار بغداد یا خواجہ غریب نوانہ

کہ یہ (مولوی انور کاشمیری) امام اعظم ابو طنیفہ سے بھی ہوے عالم بی تو علم بین تو بین الم مور کا "(خدام دین الم مور کا الم مرسم ۱۹۲۱ء)

مصنف سیف رحمانی کو آریکھیں کھول کر پڑھنا جاہے ، خدام الدین میں لکھا ہے اگر میں تم کھاؤں یہ بات تم کے ساتھ ہے طفیہ ہے تا منی محم عاقل صاحب کے متعلق قسم کے ساتھ نہیں ہے پھرا نور كاشميرى كوامام اعظم ابوطيف سے بدا عالم كما جا رہا ہے ، جبك مولانا غلام جمانیاں صاحب مولانا محد عاقل صاحب کے متعلق لکھتے ہیں" ابو حنيفه ونت الاريب منك "اين ونت كالبرمنيفه يا اعظم امام كين من کوئی خرا بی شیں' خرابی اس میں ہے حمی کو قتم کھا کر آیام اعظم ابو منيف سے بوا عالم كما جائے ان دونوں باتوں من زمن آسان كا فرق ہے گروہ کچھ نہیں سمجھ سکتا جس کے دماغ میں دیو بند ہو ای طرح کسی کو غزالی زمال' را زی دوران یا غوث زمان یا تلیب دوران وغیره كين مين بهي كوكي خراني نبين ايام غزالي امام را زي يا غوث اعظم تدست اسرارہم سے تم کما کر کی کو بدا قرار دیے می فرالی ہے۔ معنف سیف رحمانی کا یہ کمنا بھی مرامر افراء ہے کہ عرس کے اشتماروں میں اعلیٰ حضرت کو امام اعظم لکھا جاتا ہے یہ بھی اس کا ا ندها بن ہے کوئکہ لا کل بور شریف میں امام اعظم اور حضور سیدی عدث العظم كا عرس شريف أكثما مو آب اس كا مشتركه اشتها رشاكع ہوتا ہے جس میں حضرت سیدنا ابو حنیفہ ہی کو امام اعظم لکھا جاتا ہے ا كركوني أمام اعظم مجي لكهتا توكوئي بات تقي ليكن خدام الدين في تو فتم کھا کرا مام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے انور کاشمیری کو بدا عالم لکھا ہے دونوں چین ایک کس طرح ہو مکئیں؟ کچھ تو شرم جا ہے!۔

یوسف رحمانی کی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے بیزا میں ملطان الهند قدست اسمرارهم كو حالت ذوق و جذب و وجد كے علاوه و مثنی و بغض و عناوك ساتھ فكا رتے اور امدا و و اعانت طلب كرتے ميں؟

تیرا دیوبندی دجل ... کفیری افسانه ص ۳۸ پر بینوان ہفت روزه فدام الدین لا بورک امام اعظم ابو حنیفہ سے بیزا ری کے تحت لکھا ہے "میں نے شام سے لے کر ہند تک اس (دیوبندی مولوی انور کاشمیری) کی شان کا کوئی محدث اور عالم نہیں پایا اگر میں تنم کھاؤں کہ بیر(انور کاشمیری) امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی بردے عالم بیں تو میں اپنا اس دعوے میں کا ذب نہ ہونگا " (خدام الدین لا بور ۱۸ د ممبر میں ایک ا

د اوبرندی تا ویل ... طال بوسف رحمانی کی بو کھلا ہث و بدحواس ملاحظہ ہو اس حوالے کو جھٹلانے کے لئے جو ذلیل تا ویل کی وہ پاگل بن کی بدترین مثال ہے۔ لکھتا ہے اگر ان لفظوں سے حقیقت مرا دہے تو بجر پاک سی شخصم کے صدر پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔۔ قاضی محمد عاقل صاحب کے متعلق رقم طرا زہیں۔

الملوة التحيدو السلام المصدعاقل الماعظم امام

بو طنیفہ وقت خود لاریب شک گفت فخر تونسہ آل پیرے بخل (بحوالہ سیف رحمانی ص ۵۰)

جواب ... کوئی منصف مزاح بتائے یہ کیا جواب ہے ہم نے چوٹی کے اکارین دیوبئر میں مدرسہ دیوبئر کے بیخ الحدیث کے متعلق دیوبئریوں کے واحد شیخ التفسیو احمد علی لا ہوری سابق امیر جعیت العلماء اسلام کے خدام الدین کا حوالہ نقل کیا جو پوری کا گرلی دیوبئری وہائی دنیا کا قدہ دار تربمان ہے جس بی لکھا ہے (اگر میں قتم کھاؤں

مصنف سیف رحمانی ص اے پر لکھتا ہے ' بلکہ ہا را عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام اعظم رحمہ اللہ علیہ کا فرمان بھی قرآن و حدیث کے معارض ہوگا تو ہم اس کو بھی محکرا دیں گے۔ یہ ہے دیوبندیت کی نام نما و صغیت گویا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض فرا مین قرآن و حدیث سے معارض ہیں اور یوسف رحمانی سیدتا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے زیا وہ قرآن و حدیث کا عالم و ما ہر ہے اور آپ سے علیہ الرحمہ سے زیا وہ قرآن و حدیث کا عالم و ما ہر ہے اور آپ سے والا ہے ' جب دیوبندیوں کے نزدیک سیدتا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ والا ہے ' جب دیوبندیوں کے نزدیک سیدتا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ والا ہے ' جب دیوبندیوں کے نزدیک سیدتا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ دعوی صغیت کے با وجود محکرا نے میں شرم و حیا اور غیرت محسوس الرحمہ کے فرمان قرآن و ا حادیث کے معارض ہو سے ہو اور آپ کو دعوی مفیرت کے نام پر مسلمانوں کو دعوکہ کیوں دے رہ بہو کیا بھی ا شرف علی تھانوی ' رشید احمہ کنگوں ' قاسم نا نوتوی' خلیل نہوں کا اعلان کیا ہے؟

چوتھا دیوبندی دجل...مصنف سیف رحمانی رقم طراز جی "کنیری افسانہ ص ۳۱ پر بینوان مولوی احمد علی لا بوری کا عقیدہ لکھتا ہے سنو بین کہا کرتا بول اگرتم اپنا نام مادھو سکھ" گنگا رام رکھونماز چہکانہ ادا کرد ذکوۃ پائی پائی گن کردو' حج فرض ہے تو کرکے آؤ دوزے رمضان کے تیوں رکھو میں فتوی دیتا ہوں تم کے مسلمان بو (خدام الدین شیخ التفسید نمبر)

ديوبندى تاويل ... احد على لا بورى في تو فرما يا ہے كه اگر كوئى فخض كلم لا الدالا الله معمد رسول الله وحتا بو نما زروزه و زكوة اواكر ما بو تو وه مسلمان ہے نام خواه كيما بى كيول ند بو الخ (سيف رحمانى ص ٢٣)

جواب ... ہم کتے ہیں کہ اگر آپ مولوی احمد علی لا ہوری کی اصل عبارت میں کلمہ شریف کے اطفاظ دکھا دیں تو ہم آپ کو ایک ہزار

روپ انعام دیں کے نیز وریافت طلب امریہ ہے کہ مولوی احمد علی ساحب شارع نہیں ہیں وہ کونے ضابطہ شرعیہ سے ما دھو شکھ اور گنگا رام نام رکھنے کی اجا زت وے رہے ہیں کیا حضور اقدس معلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکانہ نام و کھنے کی مخالفت نہیں فرمائی کیا اسلام بین غیراسلای ناموں کی ممافت کا تھم نہیں احمد علی لا ہوری صاحب کون ہوتے ہیں ما دھو تھے اور گنگا وام نام رکھنے کی اجا زت وید والے؟ شاید اس لئے وہویتری امیر شریعت عطاء اللہ بخاری نے دیاج بور جیل میں اپنا نام چات کہا رام برہم جاری رکھ لیا تھا۔ (کتاب عطاء اللہ بخاری میں اپنا نام چات کہا رام برہم جاری رکھ لیا تھا۔ (کتاب عطاء اللہ بخاری میں ایا

چلو افر ما دمو علم اور محکا رام نام ناجائز نیس بین تو آج ہے ، بھی ملا یوسف رحمانی کو مولوی گنگا وام کما کریں گے۔

آویل ... مولوی گنگا وام صاحب نے سیف رحمانی ص 2 پر تشاد کی دوسری عبارت "اگر کوئی اچا نام محد دین عبدالله جان الله رکھا ، محد جان وفیره رکھوائے تماز ایک نه پڑھے ، ج فرض ہے تو نه کر کے آئے روزه ایک نه رکھے "وکوة واجب ہونے پر بالکل نه دے تو پیل فتوی دیتا ہوں کہ بدا کا فرح "(تکفیری افسانه ص اس خدام الدین ۲۲ فروری ۱۹۲۳ء ص ۲۲)

اُس کی تا دیل مولوی گنگا رام ہیں کرتے ہیں کہ فراکش و واجبات کا متر ہی اگر کا فرشیں تو پھرمن توک العبلوۃ متعملا فقد کفو(الحدیث)کا کیا مطلب ہے اور ما حین ذکوۃ کے ساتھ ابوبکر مدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جنگ کیوں فرایا۔

جواب ... اس کا جواب تو مولوی گنگا رام نے خود دے دیا وہ خود لکھتا ہے کہ فراکش و واجبات کا مکر اگر کا فرنس تو من توک الصلو ق متعملا فقد کفر (الحدیث) کا کیا مطلب ہے جوابا عرض ہے کہ گنگا رام صاحب کو معلوم ہو کہ مطلب می ہے جو آپ نے بیان کیا لیمنی فراکش و نماز روزہ " ذکوہ" مج و فیمو کا مکر کا فرہے غفلت و لا پرواہی

ے چوڑے والا نیس یماں ترک سے مراد انکار فرشت ہوگا اور فرشت کا انکار کرنے والا بلا شبہ کا فرے اس طرح مولوی گنگا رام نے یہ بھی تلیم کیا ہے کہ ما حین ذکوۃ کے ساتھ سیدنا ابو کر مدین رضی اللہ تعالیٰ عند نے اعلان جگ فرمایا یماں ما حین و مکرین ذکوۃ نہ دیں وہ شدید گنا ہگا رہم خود تعلیم کرنا ہے جو لوگ ذکوۃ نہ دیں وہ شدید گنا ہگا رہم کا فرنسی ورنہ مولوی گنگا رام کو بھی چاہئے کہ اپنی دیبندی فوج کے تین کا فرنسی ورنہ مولوی گنگا رام کو بھی چاہئے کہ اپنی نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جگ کر دے 'دیوبندی جائل طال نہ دینے والوں کے خلاف اعلان جگ کر دے 'دیوبندی جائل طال فرنسیت کا انکار کرنے والا کا قربے دین ہے ان کی اوائی میں فرنسیت کا انکار کرنے والا کا قربے دین ہے ان کی اوائی میں فرنسیت کا انکار کرنے والا شدید محنا ہگا رہے کا فرنسیں ' بے عمل کو کا فرنسی

مفتی دلوبند کا فتوئی ... مولوی گنگا دام کے مرکز درسہ دلوبند کے مفتی مهدی حسن اپنے ایک فتوئی ۱۹ م ۱۹۵ ء میں مودودی صاحب بانی بھاعت اسلامی کے متعلق کلسے ہیں .....ان کے خیالات تھیک نہیں ہیں بے عمل مسلمانوں کو بھی وہ مسلمان نہیں سجھتے ہیں۔ (تحریک ہیں ہودودیت اپنے اصلی رنگ میں میں ۱۹۳) اس فتوئی پر مفتی اعزاز علی امروی کے دستھ اور درسہ دلوبند کے دار الافاء کی مربھی ثبت ہے امروی کے دستھ اور دردہ وردہ مولوی گنگا دام بے عمل مسلمانوں کو کا فری سکھتے ہیں تو پھردہ دوزہ تو شرق والے پر بھی کفر کا فتوی دے

# بانی مدرسه دیوبند مولوی محظ رام کی زدین

(حكايت نمبر ٣٤٣) حفرت (تا نونوى) ا حاط مجد مين بول بحف موت ناول فرا رب تص (مولوى رفع الدين سے) فرمايا كر آيك مولانا مين (مولوى رفع الدين) في عرض كيا حضرت ميرا تو روزه ب

تموزی در آل کرکے بھری فرایا کہ آئے مولانا میں فورا یا آل کمانے بیٹر کیا حالا تکہ صرکی نماز ہو بھی تھی اظار کا وقت قریب تھا حرے (نافروی) نے فرایا اللہ تعالی اس (روزہ) سے زائد آپ کو ثواب عطا فرائے گا!۔ (ارواح افلہ ص ۳۷۹)

اب مولوی گنگا رام کو چاہے کہ فورا باتی مدرمہ وابيد مولوی قاسم نافوتوی ما دب اور مولوی رئيع الدين وابيتدي پر بھی فتوی کر لگا دے اور جلدی كرے۔

### بإنجوال ديوبندي دجل

ہم نے کھیری انبانہ می ۳۳ رکھا تھا وہ (مولوی اجمد علی الا موری) ہرا کیک کو معاف کردیے تے لیکن خدا کی ذات و معاف ہیں شرک تھرانے والے ۔ ۔۔۔ اور بدعت پھیلانے والے کو معاف نہیں فراتے تھے (خدام الدین لا ہور) اس کے تعناد ہیں مولوی اجمد علی صاحب کا عمل ہم نے ہوں پیش کیا تھا "اہل شرک و بدعت کی تعظیم ماحب کا عمل ہم نے ہوں پیش کیا تھا "اہل شرک و بدعت کی تعظیم اور ان سے بیار و محبت " ایک دفعہ مولا یا داؤد خرتوی (فیر مقلد) کی وجوت پر ان کے مدرسہ شیش کل بیل میٹنگ تھی صفرت (مولوی اجمد علی) کیا گا ہے کری پر تشریف فرما تھے۔مودودی صاحب اور مولا یا ابو الحسنات (برطوی) بعد علی افرائ کے گئے الله الحسنات (برطوی) بعد علی آخریف فرما تھے۔مودودی صاحب اور مولا یا ابو الحسنات (برطوی) بعد علی آخریف فرما تھے۔مودودی صاحب اور مولا یا ابو الحسنات (برطوی) بعد علی آخریف لائے آگ بیادہ کر ان کو گئے لگا ۔ (خدام الدین ۸ رما دی ۱۹۲۳ء میں ۱۳)

اس سے ہم نے دیوبنری قول و فعل کا تعنادیوں ٹابت کیا تھا کہ جن کو وہ خود بر کتی و مشرک سیجھتے ہیں ان کی تعظیم ہمی کرتے ہیں ان کی تعظیم ہمی کرتے ان کو گلے ہمی لگاتے ہیں اس پر دیوبندی آول طاحلہ ہو۔

مولوی گھ رائم کی باویل

سیف رحمانی کا جابل مصنف لکھتا ہے(۱) ملا محمد حسن رضوی نے اپنے اعلی حضرت کی سنت اوا کرتے ہوئے اور یا شخ عبدالقا در جیلانی شیئا للہ کا نعرو لگاتے ہوئے تسلیم کر لیا کہ واقعی طور پر مولانا ابوالحسنات بربلوی مشرک و بدعتی ہیں۔

(") مولانا أبو الحسنات تم جیسے رضا خانی نہ تھے ..... اگر کوئی ہخض خود چل کر معانی لینے آجائے تو وہ پھر قابل معانی ہے یا کہ نہیں؟(سیف رحمانی ص ۷۸)

جواب...نام نماد مناظرا سلام مختارام کی مت ماری مخی مم نے مولانا علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری علیہ الرحمہ کو معاذا للہ کب مشرک و بدعتی لکھا ہے۔ یہ اس کا شیطانی مغالط اور ابلیسی دموکہ ہے۔

ہم نے اپنی طرف سے ایک لفظ تو کیا ایک حرف ہمی نمیں لکھا مطلب یہ ہے کہ یہ خود علاء اہل سنت کو مشرک و بدعتی قرار دیتے ہیں لگن اگا بر اہل سنت ہی ہیں سے ایک بزرگ علامہ ابوالحسنات قادری مرحوم کی تعظیم کے لئے دیوبندی شیخ التفسیر احمہ علی الا ہوری نے قیام کیا ان کو کھے لگایا اگر وہ فی الواقع مشرک و بدعتی تھے تو ان کے لئے قیام کیوں کیا یا؟ مشرکین کے لئے تو قرآن کے لئے قیام کیوں کیا یا؟ مشرکین کے لئے تو قرآن میں ماف ارشاد ہے ہا ابھا اللین امنوا انما المشوکون نجس اے ایمان والو مشرک نرے ناپاک ہیں اگر معاذاللہ مولانا ابوالحسنات بمطوی مشرک برعتی تھے اور ان کے عقائد (علم غیب حاضر ابوالحسنات بمطوی مشرک برعتی تھے اور ان کے عقائد (علم غیب حاضر و نا ظروغیرہ) عقائد شرکیہ تھے تو ان کو کون سے ضابطہ شرعیہ سے گئے لگیا ؟ اور مودودی صاحب کو مولوی احمہ علی صاحب لا ہوری اور عطاء اللہ بخاری نے تمیں دجالوں ہیں سے ایک اور ان کو مسلمانوں عطاء اللہ بخاری نے تمیں دجالوں ہیں سے ایک اور ان کو مسلمانوں کی فرست میں شامل رکھنا اسلام کی توہین قرار دے کر کس طرح ان

کو گلے لگا؟ کس طرح ان کے لئے قیام کیا اور کس طرح تمی دجالوں میں سے ایک سے گلے ل گئے کیا دیوبندی شیخ التفسید دجالوں کی تعظیم اور ان کو گلے لگانے اور ان کو استقبال کرنے لے لئے پیدا کئے جن کو وہ خود شرک اور دجال کتے ہیں ان کی تعظیم کا کیا مطلب؟

یاتی را نی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چا در کول بچھا کیں و حضور سرکار رسالت رحمہ للعالمین نی غیب دال شے حضور جانتے سے آپ کے حسن اخلاق کا کفار مشرکین پر کیا اثر پڑے گا اور کون کون ایمان لانے والے بیں اور کب تک ایمان لانے والے بیں؟ اگر دیوبٹری جابل مصف و مناظر گنگا رام اس پر اصرار کرے کہ مشرکین کی تعظیم کرنا صحیح ہے تو وہ خود بتائے کہ پھر مولوی احمد علی الا ہوری صاحب نے یہ کیوں لکھا کہ وہ خدا کی ذات و صفات میں شرکی تھمرانے والے اور برعت پھیلانے والے کو بھی معاف نہیں فرماتے شے بتائے مولوی احمد علی کا یہ عمل سنت نبوی کے منافی تھا یا نہیں کو نکہ بھول ملاں رحمانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مشرکین احمد علی کا یہ عمل سنت نبوی کے منافی تھا یا کہ کے لئے چا دریں بچھاتے شے اور ان کی تعظیم کرتے شے لیکن احمد علی لا جوری صاحب مشرک اور برعتی کو بھی معاف نہیں کرتے شے لیکن احمد علی لا جوری صاحب مشرک اور برعتی کو بھی معاف نہیں کرتے شے ان کا یہ عمل سنت نبوی کے منافی ہوا؟

ر المراق رق من بركواس كه مولانا ابوالحسنات عليه الرحمه بهم بيسي برطوى نه شخ بلا شبه علامه ابو الحسنات عليه الرحمه محيح العقيده من رضوى برطوى عليه اور مسلك اعلى حفزت فاضل برطوى عليه الرحمه كوائ و علمبروار شخه طلا حقله بو خطبه صدارت حفزت مولانا ابوالحسنات قاورى صدر مركزى جمعیت العلماء پاکتان من م فرمات بین کسی خاتم النبیین كے اصول و اساسی مسئله میں رخد والنے كی بین كر مديد منى كو تسليم كرتے كے لئے "تحذیر الناس" كا بم فرمات بر دكيك ملا عامه بینا كر علم رسالت بر دكيك ملا كے بينا كر علم رسالت بر دكيك ملا كے

\* شیطانی پیمات اور ابلیسی رجمانات بیں۔ دموکہ فریب کرو فراؤ ہی ان کا مقدر ہے اور کی ان کی تیلنج کا طول و مرض لعنہ اللہ علی الکانیین!

#### ا کا ہر دیو بندسیف رحمانی کی مخریہ توپ کے دھانے پر! عالمی ایدا داللہ صاحب مماجر کی کا عقیدہ

فرمایا لوگ کتے ہیں کہ علم فیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہو آ بی کتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریا نت و اوراک نیبات کا ان کو ہو آ ہے اصل بی ب علم حق ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیب و حضرت عاکشہ (کے معاملات) سے خبر نہ تھی اس کو دلیل اپنے وعوے کی سیجھتے ہیں بے غلط ہے۔ (ٹائم ارادیہ می الا حصہ دوئم)

#### مولوی بوسف رحمانی کا فتوی

قاضی نناء الله ماحب پائی چی حتی کے حوالے سے لکھتا ہے "اولیاء کو علم غیب نمیں ہوتا ہے۔ ہاں بعض عائب جزوں کے متعلق خرق عادت کے طور پر کشف یا الهام ہوجا تا ہے جو علم نلنی کا موجب ہے اور یہ کمنا اولیاء کو خیب کا علم ہے کفرہے (سیف رحمانی ص ۱۲)

## مولوی رشید احر مشکوی کا عقیده

مرید اس بات کا بھین رکھے کہ شخ (بیرو مرشد) کی روح ایک جگہ پر مقید نہیں بلکہ جس جگہ مرید ہوگا قریب یا جدید اگرچہ شخ کی ذات بعید ہو لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں ہے .... تب مرید ہر وقت عقدہ کشائی میں شخ کا محاج ہوگا اور شخ کو ول میں حاضر کر کے جب زبان حال سے بیتھ گا بقینا شخ کی روح 'اللہ کے تھم سے اس کو بتائے گی۔ حال سے بیتھ گا بقینا شخ کی روح 'اللہ کے تھم سے اس کو بتائے گی۔

يس "يراين كاطعم " نام رك كر ملانون ير بن ياطل كرائي اس حم كے بي عور حرات الارض بداكرك ايان كو فاكرنے كى سى ب مامل كى كى ايے نازك دور ين اعلى حزت امام الى منت مجدماة طامو تدى مره حرت مدر إلا قاصل استاذ العلما مولانا محد فيم الدين مراد آبادي ادر نبدة النفاء حزت الي الكرم مواة منتی شاہ او محر سد محددیدار علی صاحب قدس سرحا سے اکام اہل سنت نے مملانوں کی وہمائی فرماتے ہوئے فریب عیار کد کیادے دولت اعال کو مخوط و برقرار رکما " عائے مولوی کی رام ماحب علامه الا لحنات عليه الرحر بم يح بك بم عد يده كرى و دخوى ملی تھیا نیں۔ عام اوا لحنات علیہ الرحد برید اخرا کیا برتی کذاب ہونے کا مراف کا ب کہ علام اوا لحنات خود مان دیا مان دین کی قدرتی اور احتیارات الله تعالی کی بجائے مولوی واود غرقوی اور مولوی احمد علی لا بوری کو حاصل تھی) لیے آئے تھے اسکا متعدید ہوگا کہ مولوی احد علی صاحب بمی معانی لینے اور ائی نام نماد صفیت سے دستبردار ہونے کے لئے غیر مقلد مولوی داؤد غروی کے مدے یں خود عل کر محے وہ بھی معانی لینے کھے تھاں شطانی خال آنے ے پلے ماں کا وام نے یہ جی نہ موجا کہ خدام الدین نے خود یہ لکھا ہے کہ موادنا واؤد غرنوی اغیر مقلد) کی دموت پر ان کے درسہ شیش کل یں میٹک تھی کیا میٹک کو معانی کی محمل کتے ہیں۔ علامہ ابرا لحسنات کو قر مولوی احمد علی لا بوری مطاء الله عاری عبد الله درخوای مولوی وا ود غرفوی وغيره في اينا مركزي مدر امام و بينوا تليم كيا تما اور منفقه طور ير ٥٢ و من تحريك متم نيت كى مركزى مجل عل كا مدر جنا اور تنليم كيا تا آپ كى قارت و مدارت مى كام كا قا مولانا علامه ابوا لحنات عليه الرحم عد معاني لي يا قب كداني عي وابنا مركزي مدر حليم كمة وقت كرات كين بم كت بيل كديد مب مولوى كا رام ك

#### (ایدا دالسلوک من ۲۲۳)

#### مولوی بوسف رحمانی کا فتویی

چند دالہ جات کو بغیر سوچ سمجھے ف**ئل کرکے** لکھتا ہے "جو فخص یہ کے کہ بزرگوں کی روحیں ما ضربیں اور جانتی ہیں کفرہے"(سیف رحمانی ص ۱۳ مصدقہ ہولوی غلام خال و مولوی گئر شریف خیر المدارس ملکان)

تمہارے وشنوں کا مر رکڑتے پر رہیں قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ تمت